

الاقرباء فاؤنديش اسلام آباد





Syed Mansur Aquil Chairman Board of Editors Al-Aqreba Foundation 464, St. 58, I-8/3, ISLAMABAD PAKISTAN

Paris, September 15th, 2004

Dear Syed Mansur,

Further to your ISSN request for your serial Al-agreba. I am pleased to inform you that your serial has been recorded in the ISSN Register as follows:

ISSN 1812-8734 Key title: Al-aqriba

According to the ISO standard on ISSN, the ISSN number must be printed prominently on each issue of your publication, preceded by the letters ISSN, preferably in the upper right hand corner of the cover.

This ISSN is valid until the above title remains uncharged. If you intend to change it, please inform us (and send the appropriate photocopies) so that we may decide if a new ISSN assignment is needed.

Other changes such as the publisher's name, place of publication (town / country of publication), frequency ... do not affect the ISSN, but we wish to be kept informed (with the appropriate photocopies) so that we may update the bibliographic data in our records.

Do not hesitate to contact us or visit our web site (www.issn.org) for any further information.

Thanking you for your kind cooperation in this matter, I remain,

Yours sincerely,

Alain Roucolle (Mr.)

# سماى الاقرباء الامراء

(تهذيب ومعاشرت علم وادب اورتعليم وثقافت كي اعلى قدرول كانتيب)

اكتوير ديميرا ١٠٠٠

جلدتمرك شارهتمرا

سيدمنصورعاقل

تاصرالدین مدین معمول شهلااحد مدیمستول

محوداخر سعيد . مدي

پروفیسرڈاکٹرجمدمعزالدین پروفیسرڈاکٹرتوصیف تیسم ڈاکٹرعالیہ امام صدرتثيل

مجلس ادارت

مجلس مشاورت

# معاونين خصوصي برائے بورپ دامريك

(ع الحرب المرب المرب المرب (206) 361-8094 (206) ختر (206) 361-8094 (ع المرب المرب المرب (206) 361-8094 (ع المرب المرب المرب (206) 361-0414 (ع المرب المرب المرب المرب المرب (206) 361-0414 (ع المرب ا

# الاقرباءفاؤ تذيش اسلام آباد

مكان تبر ١٢ من عثر يث تبر ٥٨ آئي ١٦٨ اسلام آباد ، ون ٢٨١ ٢٢١١١١

E-mail: alaqrebaislamabad@hotmail.com

# سمايى الاقرباء اسلام آباد

| اكتوير-دىمبر١٠٠١ء       | شاره    |
|-------------------------|---------|
| سيدناصرالدين            | ناشر    |
| تعيم كميوزرز اسلام آباو | كمپوزنك |
| ضياء پرئٹرز-اسلام آباد  | . طالع  |

## زرتعاون

| ١٥/١١٥١ باؤيد | بيرون ملك سالانه  |  |
|---------------|-------------------|--|
| ١١١١/١ ياديد  | بيرون ملك في شاره |  |
| • ۵۲رو یے     | سالانه            |  |
| + 016 ·       | فی شاره           |  |

### مندرجات

|       | - 1                      |                                              |                 |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 30    | - A                      | <u> حنوان</u>                                | <u>مرشار</u>    |
| ۵     | أواري                    | انا                                          | Ţl.             |
| ٨     | ترزعتي                   | فن تاريخ محولي - أيك تحقيق مطالعه            | _r              |
| 17    | واكر محرالدين            | يأكستان عن مادرى زبان كالعليم _اككساني جائزه |                 |
| 20    | سيدجرميدى                | شاہ مامہ فردوی کے دومنظوم ترجیے              | - m             |
| ٣٩    | ذاكثر عاليه المام        | ميسرمتنويات كآئيني                           | _0              |
| 17/14 | سيدم تقنى موسوى          | بيسوي مدى ش ايران اوريم خيرى فارى شاعرى      | r               |
| 20    | سيدرنى ويرى              | سيدخورشيدعل مهر-أردوادب كاليك محسول كردار    | -4              |
| 44    | واكثر شابدحسن رضوي       | تحريك باكتان فاتين كابيداري                  | _^              |
| 24    | محد عران باخي            | ا قبال اور النحاديين المسلمين                | _4              |
| A+    | محرشني عارف داوي         | مولا ناصوفي عبدالسلام نيازي                  | _{{\{ \bullet } |
| 14    | تويية تلقر               | صوبة مرحد ك قباكل علاقے                      | _8              |
| \$    | 215                      | كياني ٔ خاكهٔ طنزوم                          |                 |
| 44    | يروفيسر ذاكثرعامي كرنالي | كان يرد كاركام لك                            | _II'            |
| 44    | يروفيسرفسن احسان         | يس نے جو پکھاد بکھا                          | _11"            |
| 1+4   | عيدالجريداعظى            |                                              | _10"            |
| 1+/\  | ميا ب غلام قادر          | and the second second                        | _16             |
| 111"  | يروفيسر آفاق صديتي       | تحمركا أيك بإدكار مشاعره                     | الالبتر         |
| 04    | سزاخر بيان               | ایما بھی ہوتا ہے                             | 14              |
|       |                          | 1. 2                                         | T.              |
|       |                          | حدولعت                                       |                 |
| 11%   | ->1                      | يس جعفري عبدالعزيز خالد سيدر فتي مزيزي سهيل  | 1/2 - 1A        |
|       |                          | دخيالي محمد سن زيري خرم خليق                 |                 |
|       |                          | 0 2-020 4-022                                | -               |

#### غزليات

تایش دہاوی۔ صادق نیم عبدالعزیز خالد۔ سید محد عنیف انگریکی آبادی۔ اکبر حیدرآبادی۔ ۱۲۷ محسن احسان ۔ احتیاز ساخر۔ سید محتور سین یاد۔ انور شعور۔ ڈاکٹر خیال امر دہوی خیال آفاقی۔ مصطرا کبرآبادی۔ سرودا نبالوی۔ منصور عاقل عقیل دائش جعفر بلوج۔ مطال آفاقی۔ میں دیار آفریں۔ بروفیسرز ہیر تنجابی۔ نورائز مال احمدادج۔ ارشد محمود ناشاد۔ عمران احمد خال

### قطعات ورباعيات

۲۰ تمرز مینی عبدالعزیز خالد۔ واکثر خیال امروہوی۔

#### منظومات

يروفيسر واكثر عاصى كرنالي بسيدتابش الورى ومخنارة قريس مسلم هيم

نفقه ونظر روفيسر ذاكر تؤصيف تبسم\_

11/4

٣٠ تنبره كتب پروفيسر ذا كزاد صيف جميم-

#### مراسلات

۱۲۰ اولین جعفری سیدمرنفنی موسوی پر وفیسر منظرابع بی فی از اکثر سید معین الرحمان جعفر بلوچ ۱۲۰ انتیاز ساخر برمیال غلام قادر به مشفق خواجه به و اکثر غلام شبیر را نا به مفتور حسین یاد به معنظرا کبرا بادی نوید سروش به محرقر کئی به مسلم هیم کفتا رخیالی بسید مجبوب حسن واسطی به معنظرا کبرا بادی نوید سروش به محرقر کئی به مسلم هیم کفتا رخیالی بسید مجبوب حسن واسطی به مدفیال آفاقی

## خبرنامه الاقرباء فاؤتذيش

### مافيا

ذر فظرادار بیکا عنوان (بانیا) اطالوی زبان کالفظ ہے جوانوی حیثیت میں رکھتا ہے اور جسکی پس منظر کا بھی حال ہے۔ آسفورة و کشنری کے مطابق بافیا دد مجرموں کا بین الاقوای گرده اصلاً سلی سے انساق رکھنے والا اب اٹی اور زیاست با سے حتیہ ہامر یکھیٹی بھی موجود ۲- فیہ طور پر اثر ورسوٹ اور دباؤ سے کام لینے والا کرده افظاً دحولس دینے والا '' کم ویش بین مقبوم و حقی گئی دیگر لغات میں دینے گئے ہیں۔ البتہ با الا با اور اسما اور ' Mafila' دونوں طرح تکھا گیا ہے۔ گذشتہ چھ دہائیوں میں اس البتہ با الا بار انداز سے عالکیریت کا مقام و مرتبہ عاصل کیا کہ دنیا کی متعدد زبانوں نے اس الفظ کو اپنالیا۔ لفظ نے اس الدائی سے الفظ بھی ہے۔ مقالی میں موالے و قانون اور افلا قیات پر ہا صولی لا قانون اور افلاقیات پر ہا صولی لا قانون سے اور سے مواف میں مانوں کہ موافی کہا ہوئی کہ بوجو کے بڑھا اور اس کا بالفھوس ادب اور سیاست و صحافت میں مانیا کی کہا ہوئی در اسما سے دو افلات کواور بھی دگر گول کر دیا ہیا سے میں ایک ستانی کران نے جتم نیا جوطن مور زین کی المول کی انتظامی کو بددیا تی اور الی مانتور مانیا نے جمہوریت کے نام پر دائے عامہ کو برفال منالی مانالیا حمل کے دیل میں بوست ہو کردہ گیا اور ایک طاقور مانیا نے جمہوریت کے نام پر دائے عامہ کو برفال منالیا مور کردہ گیا اور ایک طاقور مانی دولت چند ہاتھوں میں مرسخ کی انتظامیہ کو بددیا تی اور بائیا ہے جس کے منوی اثر است ذری کے جرشعبہ مرس بوت کی کا میکن موردہ گی۔

ادبوصحافت کابیاع از کدائی نے آزادی کی تحریک ان بھلے توانا تیوں کو بروئے کارلاکر
پردان پر حمایا۔ حصول آزادی کے بچے عرصہ بعدی سے دھندلانا شروع ہوگیا اوراب عالم یہ ہے کہ یہ
دونوں شینے بھی اجارہ داریوں کے زعرانی بن کر رہ گئے ہیں۔ "پردرش لوح و تلم" کاعہد
دونوں شینے بھی اجارہ داریوں کے زعرانی بن کر رہ گئے ہیں۔ "پردرش لوح و تلم" کاعہد
(Commitment) ماری اونی وشعری تاریخ کا تقطہ عروج تھا جے ایک عظیم انبان اور عظیم شاعر نے
اس طرح تھایا کردیور آیادیل سے ایک آواز بلندہوئی:

متاع اوج و علم عمن محل الكيان على الكيان على في الكيان على في الكين فيض كے فكروفن كى عظمت كوخراج على يين كرنے ميں بيمعاشر و كماحقة اينا فرض ادا نہیں کرسکااور تی سل باستناعے جندا قبال کے بعد افق ملی برطلوع ہونے والے اس کو کب درخشاں سے اكتماب إورندكركل البنة بيضرور جوا كبعض تملق يرست عاشيد شينول فيان كاعماز وأسلوب يرهب خون مارنے کی منافقانہ جسارت کی لیکن بقول سے جوز عرکی مجرکوشش کے باوجود سکریٹ سے خاک جھنگنے كافيض جيها سليقه نداينا سكے ووقيض كے فكرونن كى نقالى كمياكرتے! ان بہت قامتوں نے اپنا قد كانھ بر حانے کے لئے سای بیسا کھیوں کاخمیر قروشانداستعال کیااور میڈیا کے استحصال کے ہز میں خود کوطات بناليا\_بيجب بمى خود يركيرا عك موتاد يحية تووطن بدا فرارا التياركرة اورديار فيرش ساى بنايل ما سیستے۔ بھی ہیں مکرخودکو باخمیانہ شاعری کا نتیب سا کر پیش کرتے ملک جشن ملک سے سامعین وناظرین ے وطن مخالف برز وسرائیوں ہے داد و حسین ماصل کرتے مالاتک اظلام فکروفن کے مارے ہوئے ہے در یوز ، کرنام نیاد شاعر می جذباتیت سے بدر کراد جوان سل کو یکی نددے سکے۔ انہوں نے ساست محاضت اور ادب كا ايك مرده اور فيح احزاج بيداكياجس من ايك موثر ترين مانيا ك تزام وصف مجتنع موسيح چنا جياس مافيانے جب جام كى وطن كاروب دھارا اور جب جام بغاوت كاعلم بلندكيا اور برأس آستان يرمر تسليم مياجهان ان ك كاستدكدائي كوذاتى مفادات كى بعيك ميتر استى تقى:

یلام جو ناموس قلم کرتے رہیں گے سر بور تکے فرازان کے جوثم کرتے رہیں گے اللے قالم اوراہلی ہنر ملک ولمت کا سرمایہ ہی جیس بلکہ اعلی انسائی اقد ارک ترجمان کی حیثیت سے تکریم وضیعین کے بھی سنتی ہوتے ہیں چنا نچے ولمن عزیز جی حکوتی سطح پر ہرسال اعتراف علم وفن کے طور پر ''حطائے اعزازات'' کا اہتمام کرنا بھیٹا ایک مبارک روایت ہے جس کو ایک شفاف اور احتاد اور احتاد اور نظام کارکے تحت جاری رہنا چاہئے ۔ لیکن برتمتی سے عملاً ایسائمکن جیس ہوسکا اور ہرسال ۱۱۳ اگست کوجن ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے اور جو جستیاں ۲۳ مارچ کو صدر عملکت کے دسجہ مبارک سے حسول اعزازات کا شرف حاصل کرتی ہیں ان جی بہت کم تعداد تھی استحقاق سے بہر و مند نظر آتی ہے جبکہ ایک بھاری اکثریت " بندر بانٹ' سے مستقیض ہوتی ہے اور وہ کہ جو کہ سکیں کہ ''معرعہ من قطر وَ قونِ من

"أم الغيائث" كامر بون منت بوتائب مي يس بك البيل" اعز الممكر ر" مي محى سرفر الركياجاتا مي كدوه "مكرّ رارشاد" كم شاعران تفاخر كم هنى رج بير.

اولی مافیا کے بیاد کی ملی اوبی اور شعری "عظمت" کے پُرفریب خول المب تن مے اعلی سرکاری مناصب پر بھی قابض نظرا تے ہیں۔ویسے قان کے اس وسیلہ روز گار پر کسی کومعرض میں ہونا عاب كر بهار معاشر على الميت ولهافت عروم لوك خاص طور يرسر كارى وسائل معاش ك لتے اہل کر دانے جاتے ہیں کہ ملازمتوں کے عقبی دروازے یا رشوت وسفارش کی بیسا کھیاں انہیں ہیشہ ميسرريتي جي تاجم بيسب كوايك فيرشقاف طريق انتاب كاشا ضائد ب حالاتكد كلي آئين كے تحت جب بلك سروس كميش جيدادار مدموجود مول توبه بات بركز قرسن انصاف يس كدد يكرا بل شهر يول كو عام مقابلد كمحروف ومرة ع مواقع سعروم كرديا جائ اورديا ديا سفارش كى بنياد ير يهنديده لوكول كو اليعة ي مع كادارون كاسر براه بناديا جائے جنہيں و وذاتى مقاصدى تروت كے لئے استعال كريں جبكه ميص مكن موسكا بكران سيكيل بهتراور بإصلاحيت لوك دستياب مول -ماضى قريب ك تناظر يس اليي على واد في فقد آ ور شخصيات كى مثاليس موجود يس جنيون في ول ودماغ كى اعلى صلاحيتون كي باوجود مجمى پيندنيس كيا كدوه كسى ايسے روند ير فائز موں جس ير دومروں كومقا بلے كاموقع ندديا مميا موراس همن جي متازحن شيخ محد اكرام قدرت الله شهاب اور على رمسعود جيسي ذبين و زيرك اور معاحبان علم و محمت فخصيات كاحواله دياجاسكنا بهاؤ محركيون اس دور من أبك صري كللم دنا انصاني كالمسلسل ارتكاب كيا جار ہا ہے اور و محی اور ی دیدہ دلیری کے ساتھ؟

#### قرر زعيني ٠

## فن تاريخ گوئی۔ايک تخفيقي مطالعه

کی بھی واقد کو وادت یا وفات کے بن کو ، یا کسی کتاب شائع ہونے کے سال کو ماہر مین اعداد جمل
اگر کسی الیے لفظ ، جملہ یا مصرع جس محفوظ کرلیس کہ جب ان کے مقررہ اعداد کو جس کیا جائے مطلوب بن ہم آ ہے ہو است تاریخ کی کافن کہا جا تا ہے ۔ اس حم کے جملے یا مصرع تاریخ کی کہلاتے ہیں بسا وفات ان کے پس محظر جس بہت بزی تفصیل یا واقعہ ہوتا ہے گویا فن شاعری جس تاریخ کو کی کوروزم وواقعات اور تاریخ عالم کا طلاحہ کہا جا اسک ہے۔ انہم واقعات وحوادث کو یا در کھنا اور پوفت ضرورت اس کا حوالہ و بنا ایک انسانی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی ہیں ہوت ہیں انہیت بڑھتی گئی اور ایا مو ماہ و سال کا جوارہ میں آیا چنا کو محلف حملے کے قدیم ترین سنین اس دکو ہے کا جموت ہیں ۔ انہم ترین شخصیات کے سنین تقرر مگل جس آیا چنا کو محلف حملے کے قدیم ترین سنین اس دکو ہے کا جموت ہیں ۔ انہم ترین شخصیات کے سنین والا و توالی کے ذیل جس آیا چنا کی فیل جس آیا جا گئی کہ اور میں گئی ہو ان قاط جس ماہ و سائل کی طرف الفاظ جس ماہ و سائل کی طرف الفاظ جس ماہ و سائل کے اشارے و یہ جسے فرودی نے جو انوان کے اشارے دیے جسے فرودی نے شاہنامہ کے بارے یس کہا ک

زجرت شده في بشاد بار كمعتم من اين نامده شيريار

کریدن آبد آبد آب اور عالماند منف کی آج مجی فن شاعری میں بدایک اہم ترین اور عالماند منف کی حیثیت سے دوشتاس ہے اس فن میں صاحبان علم ونظر نے اینے کمالات کے جوہر دکھا نے فیات اللقات ( ۱۹۰۸) میں تاریخ کوئی کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

"تاریخ" وفت چیزی بدید کردن (از ختب) ودراصطلاح تعین کردن مدتی را از ابتدائی ام عظیم وقد یم مشهور تاظیور امر ثانی که عقب اوست تا که دریافت شود برز ماند آبنده دیگر مدت ظهوراین امر ثانی برلحا فانسبت بعد مدت امرقد یم مشهوراول"

الله المسلم الم

حروف ایجداوران کے اعداد: نن تاریخ محولی کے موجدین وماہرین نے عرف پرمشتل آٹھ مرکبات تر تیب دیے ہیں جو ہد ہیں۔

ابجد ہوز علی کلمن سعنص قرشت مخذ ضطنع اوران حروف کے اعداداس ملرح مقرر کتے ہیں۔

ا بجدى الفاظ كم معنى ملاحظة فرمايج: (نيسال اكبرآبادي كى كماب "دُرج تاريخ" اور ديكر ذرائع سان معانى كانظهار موتاب كين ان كامتند موناتا حال مطلوب ب-)

لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی الفظ معنی منظن مخن گوہوگیا معنف استفعی اس سے سیکھا قرشت ترتیب دیا گیا مکیا

فن تاریخ مولی کا آغاز: بیات واوق بین کی جائتی کی واسکی کیروف کاهداد کسنے مقرد کے اور کس من ش اور بید کہ کیاان الفاظ کا کوئی مفہوم بھی ہے؟ البتداس المیدش قیاس و کمان کے گھوڑ مدور الے جائے کتے ہیں۔ ابجدی تاریخ کے لئے جن حروف کے مجموع تیار کے گئے وہ سادے کے سارے حرفی ہیں گئیں پوری حرفی شاعری میں جائی شاعری ہے لے کر بعثت کے بعد الکہ چھٹی ساتو یں صدی تک میرے علم کے مطابق تا حال ابجدی تاریخ کا سرائے نہیں ملی۔

عربی زبان میں کی دوسری زبانوں شاؤالا طین جرائی وغیرہ کے الفاظ بھی طبخ میں تیاس کیا جاسکا ہے کہ جس طرح لا طبخی حروف کے مجموعے (الفاجا وغیرہ) مقرر کئے گئے ہیں ممکن ہے کہ اس کے زیراثر عربوں نے یاعربی جانے والے ایرانیوں نے یا کسی بھی عربی ہو لئے والے فیرع بی ملک کے شاعروں نے ابجدی حروف کے موجودہ مجموعے تر تیب دے ہول کیکن بیسوال تیم بھی تشدندہ جاتا ہے کہ ابجدی مجموعوں کے لئے ان کے اعداد مقرد کرنے کی کس نے ضرورت محمول کیا۔ عرب اورشن تاری عربوں کے بہاں بیرواج تھا کہ کی پیدائش یا وفات یا کسی ہات یا عام واقد کوکسی بہت اہم واقعہ کی متا سبت ہے یار کھتے اور ولا دت رسول مقبول تک عربوں کا اپناس تبیل تھا چنا نچے جعنور می تاریخ ولادت کوابر مدے مشہور واقعہ لیل کی مناسبت سے بیان کیا گیا۔ جبکدای دور میں ایران ربونان اور مندوستان من مختلف سين جارى من خودم بول كے يهال بحي عيسوى من سے شامال منى \_ محرسيدنا عرابن خطاب تے صحابہ کرام کے مشورے ہے ان جمری رائج کیا جو آئے سعودی عرب اور بعض عرب مما لک میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان کے علاوہ بعض دوسرے مما لک میں جہال مسلمان آباد جیں وہاں پڑھے لکھے طبقے میں اور خصوصاً رمضان ، عیدین اوردوسرے تبواروں کیلئے لکافاس اجری کویادر کھاجاتا ہے جیک س میسوی عام ہے۔ حروف کے اعداد مقرر ہوجائے کے بعد جہال شعرانے اس سے دی مسرت دشاد مانی اورا ظہار علمیت کا كام نياد بال دوس منت في في شاحران مقامت من بهث كراست اورمقاصد كيلي بحى استعال كيار صاحب اعجاز التواري كمطابق علم نجوم بس ان عددى حروف كاستعال بوتار إب جنزيول بس ديكما مياب كمنم جغره علم الاعداد وغيره جس من تمبرون كي كميل كي ذريع لوك ساده لوح عوام كي جيبول ي كميلة بي بعض تعویذوں شی اعداد کا استعمال ہوتا ہے چو کھٹے بنا کر مختلف اعداد لکھ دیتے جاتے ہیں اور اس میں کسی انسان کی تفتريكا حال موتا ہے اس كوسطنتل ميں بيش آئے والے حالات سے بياؤ ياكى بہترى كي صورت كى لويد بوتى ہادرتو اور بارلوگوں نے اللہرسول اورقر آن کرمم کی سورتوں کےعلادہ بورےقر آن کواصر اد کے طلعم میں بند كرديا ب كويا بوراقر آن يزعن كاضرورت يس دطيب وطاجر موفى كاشرط بيس آب ايك لمح يل بورا قراً ن شريف يول فتم كريجة بيل كه يورے قرا ن كاعداد و براديجة بس قران فتم روكي بهم الله تواس كى عدد موجود بيل يعنى ٢٨٤ جبك بياعداد غلط جي يورى بسم الله كي عداد ١٨٥ موت بي اورالله كوياد كرنا مولو ٢١ كيد يجيز - فاتم الرطين كالم كراى لين مولو ٩٢ كيد ديجة يا عمر كمنا مولو ١٠١ كيد ويجد - كويا

ایک گمان یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان ایملام دیمن گروہ نے مسائل و معاملات اور اپنی معلومات کو محفومات کو محفومات کو محفوظ رکھتے کیا کے اعداد مقرر کر لئے ہوں اور اپنا مائی انتہم بیان کرنے کیلئے کان الفاظ کے اعداد مقرر کر لئے ہوں اور اپنا مائی انتہم بیان کرنے کیلئے کو دمیر اقیاس پہنا کہ کے اعداد ہے کام لیے دہے ہوں۔ پھر بیدا زافشا ہونے پرشعرانے اُنجی لیا ہو۔ پہلے خود میر اقیاس پہنا کہ شاید باطنی قرتے نے ایجد کے اعداد مقرد کے ہوں لیکن اس خیال کی نئی خود بخود تاریخی طور مرجد جاتی ہے اس

علم الاعداد نے بہت سے کام آسان کردیے۔

کے کہ ہلاکوخان کے ہاتھوں جب بغداد پر جابی آئی تو ان دنوں کے سعدی کا طوطی بول رہا تھا لیعنی برجھٹی ساتو میں صدی جبری کی ہات ہے، جب اس جابی پر سعدی نے زوال بغداد کا شہورمر ثیر تصنیف کیا تھا لینی:

ماتو میں صدی جبری کی ہات ہے، جب اس جابی پر سعدی نے زوال بغداد کا شہورمر ثیر تصنیف کیا تھا لینی اور میں اس میں اس راحق بودگر توں بہار د برزیس برزوال طک مستعصم امیر الموسیں

اور بید و دور ہے جب میوری تاری کے علاد ہ یہی الفاظ میں بیان کرنے کے علادہ اعداد کا روائ ہو چکا تھا۔ چنا نچہ یا نچ یں اور چھٹی صدی ہجری میں ایجدی تاریخ کے تمونے دستیاب ہیں۔ پھر بیروال اپنی جگہ دفتنہ چھٹی ہے کہ (۱) حروف ایجد کے جموعے کسنے مرتب کے (۲) کیوں کے (۳) کس من میں کئے۔ یہی بینی بیدا یک طابق مسئلہ ہے جوامور اللاہ کے کردگھوم رہا ہے، اور اس ایجاد کو ہم میٹیٹ پرستوں سے بھی منسوب لینی بیدا کی مسئل ہے جوامور اللاہ کے کردگھوم رہا ہے، اور اس ایجاد کو ہم میٹیٹ پرستوں سے بھی منسوب دین بیدا کی مسئل کے بیاں تاریخ موٹی کے تمونے ، جو جھے دستیاب ہوئے و و مرابو یں صدی جسوی کے جی جبکہ قاری نے بان اور اردوزیان ہی اس ہے تقریباً دویا تھی صدی قبل کا تھا۔

ایک نیا قاعدہ (ابعث): برقاعدہ ابعث کہلاتا ہے۔ ۱۹۵۰ء کی بات ہے کرن دنوں ایک مشہور حروشی برگ اور استاد شاعر معفرت علامہ الحبر ہالاڑی راولینڈی میں قیام فرما ہے۔ ان کے پاس یہال کے کی جید معفرات کو میں نے مؤدب ہو کراکتما ہوئی کرتے دیکھا ہے استاذی نوح تاروی کی وجہ ہے بیراتوں رف ہوا تھا۔ الحبر صاحب جھے اپنے چھوٹوں کی طرح تھے تھے چنا نچہ انہوں نے جھے بتایا کہ قاعدہ ابجد کے علاوہ ایک اور قاعدہ مجمل ہوئی ہے جوٹوں کی طرح تھے تھے چنا نچہ انہوں نے جھے بتایا کہ قاعدہ ابجد کے علاوہ ایک اور قاعدہ مجمل ہوئی ہے موجہ تنام حروف میں اور قاعدہ مجمل ہوئی کے مروجہ تنام حروف ترتیب سے لکھ کرائف سے ذال تک اکائی کے عدد کھے جاتے ہیں اس طرح:

اوراب فین سے کی تک ۱۰۰ سے شروع کریں اور جرح ف پر۱۰۰ بو حاتے جا کیں۔

غ ن ق ک ل م ان و و ک ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۲۰۰ ۹۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

اب آپ خود ہی قاعد ہا بجد اور اجٹ کے مابین مقررہ اعداد کا فرق دیکھ کیجئے کیلن افسوس کہ میں

حعرت اطبر بالورى سے قاعدہ اجت كاكوئى تموند عاصل تبيں كرسكا۔

أنكر ميزى ادب مين تأريخ محوتي: يهال مين اينة قارئين كوايك جيرت انكيز بات بيمي بنا تا جلول كه جس طرح اردوفاری ش فن تاریخ محولی کارواج ہے ای طرح انگریزی میں بھی ہے ایک ان کے یہاں پوری الفيائي عنى كواستع الجيس كياكيا بكدمرف مات حروف على كام جاايا كيا بين ان كي إلى بيرتيب: ایم ڈی ک ایل ایکس دی آئی

محویاان اوگوں نے تینے کے سات دن کی رعایت سے صرف سات حردف سے اپنا سارا مسئلہ ال کررہا ہے اوراس میں انھوں نے مناعیاں بھی کی ہیں۔ مثال کے طور برجس المرح تائ کی ایک بدی مشہور تاریخ ہے۔ از حائے علیم ہشت پر کیر سرمر تبدنسف نصف کم کن ' لین عکیم کی رج کے عدد ۸ لے کیجے۔اب اس کو تین مرتبہ مسلسل نصف ہر نصف ہر نصف کر لیہے

LIKE NUMBER

لینی ۱۲۷۸ های طرح ایک انگریزشاعر نے بھی حافظ کی تاریخ وفات نکالی ہے اورلفظ "مصلہ" كروف كوانكريزى ش ايخ طورير برتاب الكريزي شاعر لكمتاب

Thrice Take Thou From Musaliah's Earth

M + L + L

1000 500 500 =1100

It's Richest Grain

 $1 + 1 + 100 + 1 = 103 \times 3 = 309$ 

اب ۱۱۰۰ ہے ۱۳۰۹ کومنیا کرو بیجے تو ۹۱ کے بینی خاک مصلی کے برابر تاریخ کل آئے گی۔

ای طرح ملک الز بھے کے مرنے کی تاریخ

My Day is closed in immortality

مارش اوتقر كے مرت كى تامين الله طبى زبان اور الكريزى تروف يى أسى مقرر وقاعد \_ كے مطابق ایک شاعرنے اس طرح تکانی (بہان ڈاکٹر براؤن نے لا طبی فقرے کا انگریزی ترجمہ نیس دیا اور تہ براؤن کا فاری می ترجمه کرنے والوں نے قاری میں اس لئے تعلق الفاظ اور ماد کا تاریخ کھنے برا کتفا کرر ماہوں۔)

Ecce Nync Morityr ivstysin Pace Christi Exityetheatys

(بماؤن كاتر جمداد بيات ايران مني ١٠٨٥ \_ ١٠٠)

تاریخ گوئی کے یکھ بنیا دی اصول: اردوزبان میں اور نی تروف ہجا کے علاوہ فاری کے تروف، گ اور ڈاور ہتری کے تروف پ-- ف-- ج-- ڈ-- ڈ-- شی شامل ہیں اور ان تمام تروف کا شاران کے سابقہ ترف کے عدد کے مطابق ہوگا لین ڈ-- ذکے برابر ڈ-و کے برابر چ-ج کے برابر ڈ کے بھی رکے برابر دکتے جا کیں سے۔

اہم نقاط: الف دوطرح کا ہوتا ہے ایک مقصورہ کیلاتا ہے دوسرا الف محدودہ کہلاتا ہے لینی جس الف پر مدلگا ہوتا ہے اور عام طور پر اس طرح (آ) لکھا جاتا ہے۔ الالہ فیک چند بہارتے بہارتیم میں اور مرز اقتیل نے بر ہان قاطع میں اس کو (۱۱) لکھا ہے گر قاعدہ جمل لین فن تاریخ میں اس کو (۱۱) لکھا ہے گر قاعدہ جمل لین فن تاریخ میں اس کو (۱۱) لکھا ہے گر قاعدہ جمل لین فن تاریخ میں اس کو داا کہ جوری کے تحت یا غلوائی کی بنا پر دوعد دشار کے ہیں تو وہ اصولی طور پر غلط ہے۔ فن تاریخ کوئی میں کہ ترکت ہے۔ بقول علام شفق محاد ہورگ میں تاریخ کوئی میں کہتو لی جوری ہے جی اور مدکوئی حرف جیس بلکہ حرکت ہے۔ بقول علام شفق محاد ہورگ میں خداری ہے۔

جمزہ: ریجی کوئی ستفل حرف بیس ہے بلکہ بعض مقامات پراشاع حرکت کے لئے استعال ہوتا ہے اور بعض عجد یائے جمزہ لیائے معروف بیس ایک نے کا قائم مقام ہوتا ہے تو جہاں ہے کا قائم مقام ہوگاس کو جمزہ فیل بلکہ ہے تھے جما جائے گا اور اس کے دس عدد لئے جا تیس کے مثلاً آ گئے بروزن فاعلن میں دو یے شار کر کے جس عدد لئے جا کیس محاس میں مورد کے جا اور ہوشلاً آئے (بروزن فاعل میں دو یے شار کر کے جس عدد لئے جا کیس محاس محاس محاس کے دس عدد لئے جا کیس محاس استاددائے کئے جین :

ہم کس شاریس رہے ہو کر خمید ویشت ہے رہ نہ من وہ ہے کہ جس کا عدد بیل اک طرح الفظ آئند بروزن فاعلن اور آئیند بروزن مفولن دونوں میں فرق ہے پہلے آئے میں ہم رہندیا کا قائم مقام ہے اور نداس کی کوئی اصل حیثیت ہے تھن اشباع حرکت کے لئے ہے اس لئے بہال صرف ۲۲ چمیا سند عدد کئے جا کیں گے اور دوسرے میں دو یا شار کر کے ۲۷ پھی تر عدد لئے جا کیں گے۔ آپ کہیں گے ہم ہمزہ اصلی اور نظی کیا ہوتا ہے تو عرض ہے کہ قرآن کر میں ایک آ دھ جگہ ہمزہ بطور حزف بھی آیا ہے۔ مثلاً بیا آ مدہ مباد کہ یورشعا من بیٹا و میں ہمزہ اصلی ہے چڑا تھے علامہ عمدا کجلیل بگرامی نے یا دشاہ فرح سیر کے سال جلوں کی تاریخ بھی اس سے نکالی جو ہمزہ شار کر کے سال جلوں کی تاریخ بھی اس سے نکالی جو ہمزہ شار کر کے ۱۱۲۲ ہے بھی ہے اس طرح انتظ جاہ بھی ہے۔

منذ وحرف کے سلسلہ بھی ہی یا ہے مشدد ہویا کوئی اور حرف مشدد یہ ہات یا در کھنی چاہیے کہ ہر
حرف مشدد کے صرف اکبرے عدد لئے جائیں کے لینی مشدد حرف کو دوبار شار نہیں کیا جائے گا جیسے سرکار
درمائت ما ب کے اسم کرائی (جم ) جی دومر تبہ بم مشذ دہ کیکن قاعدہ جمل جی اس کے ایک ہی بار چالیس
عدد شاد کے کے بیں میکن ہے کوئی ہے کیے کہ لفظ اللہ جی کام مشذ دہ ہوتی ہاں دولام کیوں شار کے محق تو
جماب بیہ ہے کہ لفظ اللہ جی تشدید ہونے کے باوجود دولام اس لئے شار کے گئے بین تا کہ اس کی صفت اللہ متاز
دے دافظ اللہ جی تشدید ہونے کے باوجود دولام اس لئے شار کے گئے بین تا کہ اس کی صفت اللہ متاز
دے دافظ اللہ جائی اللہ کا محفق بھی ہوسکتا ہے اس لئے بھی دولام درست ہیں۔

البت بین علین علین میں دوبار شاد کر کے شک عدد لئے جا کی گے۔ بیسے معرست امیر بینائی کے دیوان کا تاریخی نام ہے محالا خاتم البین کے ۱۲۱ ہے۔ ای طرح تسلیم سہوائی جوئن تاریخ محوثی کے استاد منے انہوں نے فن تاریخ محوثی ہوگئی کے استاد منے انہوں نے فن تاریخ کا تاریخ کا معدد الباریخ رکھا۔ یہاں تا ہے معدد دیم مرف، اسم عدد الباریخ رکھا۔ یہاں تا ہے معدد دیم مرف، اسم عدد الباریخ کی اورای کتاب میں وہ خاتم البین میں ددی شارکر کے ۱۹۱۳ کی تیم ہیں۔ اگر بین علین وفیرہ میں کی نے بین اورای کتاب میں وہ خاتم البین میں ددی شارکر کے ۱۹۱۳ کی تیم ہیں۔ اگر بین علین وفیرہ میں کی نے تین اورای کتاب میں وہ خاتم البین میں ددی شارکر کے ۱۹۱۳ کی تیم ہیں۔ اگر بین الباری کتاب میں دو ایس میں دول شارکر کے ۱۹۱۳ کی تیم ہیں۔ اگر بین الباری کتاب میں دولیاں کتاب میں دول

مر في الفاظ من 'ت 'كا حرف دو طرح كا موتا ہے ايك كول يقده و بي الا مور والى و كہا جاتا ہے اردو مس مرف و كہتے ہيں اور عرفی من اسے تائے مدور و كہتے ہيں۔ مثال كے طور پرجدند الماوي اور دعتہ اللعوالمين دولوں مورتوں ميں آ واز تو ضرور 'ت 'ك تكلی ہے كین الملا اور اصول كے اعتبار سے اسے بائے موز شاركيا جائے گا اور عدد بھى يا بچى مثار ہو كئے ۔

تائے مدورہ اور تائے طویلہ دونوں کا الماقر آن کریم میں موجود ہے نفظ رحمت قرآن کریم میں مات جگہوں پردا تع ہے اورلفظ رحمت اکثر جگہتائے مدورہ سے ، چنانچ کی نے بیقطعہ کہا۔
رحمت اعمد کلام ربانی عفت باشد بہتائے طولانی عود، اعمال مربی و بقرہ و روم وزخرف باقل والی

لینی سور وزفز ف بین اول و آخرا کی آیت \_\_\_رحمت دیک رحمت دیک و دومر تبدآئی ہے۔ تا سے مدورہ اور تا ئے قرشت (طویلہ) کے درمیان جوفر ق ہا ہے ضرور مجھ لیما جا ہے تا کہ جہاں تا مے طولانی مود ہاں \*\*\* عدد شار کتے جائیں اور تا ہے مدورہ کی الحرح یا نجی عدد تد لئے جائیں۔علامہ من تنجیبۂ تاریخ میں لکھتے ہیں۔

"بائے اصلی۔ جوالحاق نہ بواصل حروف مادہ ہے ہو جینے" وقت" کی تائے فریر جس سے حمیر کی پیچان ہوتی ہوجیے۔ جرح موند کی خاص علامت ہو جیں۔
مسلمات میں ۔ تائے مدودہ کی ما بالا تمیاز خصوصیت ہے کدہ ہدہ الت سکون ووقف مرکا
ہوز ہو جاتی ہے اسلے الف لام عربی کے ساتھ ملئے میں آ واز اس کی نہ بدلے حرصورت وہی وہی جوز ہو جاتی ہے کہ اور اس کی نہ بدلے حرصورت وہی وہی جوز ہو جاتی ہے کہ تا کے طویلہ ہے متازر ہے جو بدھالت سکون ووقف بھی آ کی ھالت پر وہی ہے دور تی ہے کہ اور اس کی نہ بدلے حرصورت وہی وہی جین الکلام المین فی آئے ہے رحمت المحلمين "برختی جنایے احد مرحوم کی آیک کی اس کا تاریخی عمل ہے جس سے الا اور کانا ہے آئی میں کی تائے طویلہ ہے اس کے چار موجود کے گے اور رحمت للمنامین میں تائے مدورہ ہے ایک کی چار موجود کے گے اور رحمت للمنامین میں تائے مدورہ ہے اس کے چار موجود کے گے اور

ابجدی تاریخ مولی کی ابتداء بھے ہو مغیراور ہرادراسلای ملک ایران کے قدیم حمر ہی ادب ہمی فن تاریخ مولی کا کوئی سراغ نہیں ال سکا اور تدی ش نے عربی ادب کو کھٹا لنے کی کوشش کی اس لئے کہ ہی بطور زبان عمی فقرے معرے اور قطعات تاریخی بائے جاتے ہیں اور جو کہ کہ ارا اور بھی اور جو بھی اور جو جو بیات ہوں ۔ البتہ فاری زبان عمی فقرے معرے اور قطعات تاریخی بائے جاتے ہیں اور تشہیمات واستعادات ، قاموں ۔ البتہ فاری دوب سمارے کا سمارا ایرانی شاعری سے مستعاد ہے ای طرح کی تشہیمات واستعادات ، آگیب ، ضالح بدائے اوز ان و بحو تنظیم و غیرہ و فیرہ و اور دبا گی تو فیر ہے تی ایران کی ایجادہ تو فی ہر ہے کہ جب ہمارے کہ بالی ایدنی پر صغیر میں اردوشاعری کا آغاز ہوا بلکہ جب ابتدائی اردو جے دکی ایر بینتہ کی کہا گیا اس کا رواج ہوا تو فاری کی تقلید اور امناف کے ساتھ تاریخ گوئی ہی آئی ۔ آئے دیکھتے ہیں کہا ہواں میں کہا گیا اور کی سے سب سے پہلے ابجدی تاریخ کی ۔ آئی ۔ آئے دیکھتے ہیں کہا ہواں میں کہا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوگی کہا انہ رہ کی تاریخ کی ۔ آئی ہوا ہور ہور ہوں کہ سب سے پہلے ابجدی تاریخ کی ۔ آئی ۔ آئی ہور ہور ہیں کہ سب سے پہلے ابجدی تاریخ کی ۔ آئی ہوا ہور ہور ہوں کہ کہا ہوا ہوں کو بیان الفاظ شرحین کی تاریخ میں کہا تا ہور کی کا اشارہ می فیش مالے اور ای کے یہاں الفاظ شرحین کی بات ہے جب فاری زبان ترقی کے ایشائی مراحل میں تھی ۔ ایران می کوئی تاریخ میری تھیں کے مطابق فردوی کی بات ہے جب فاری زبان ترقی کے ایشائی مراحل میں تھی ۔ ایران می دی ہوری تاریخ میری تھیں کے مطابق فردوی کی ہے جو معنوی ترین میری تھیں کے مطابق فردوی کی ہے جو معنوی

مبيل ہے لين ايسانبيں ہے كہم ميان كرده الفاظ كے اعداد كو يك جاكرين آؤس مطلوبه عاصل ہو جائے جيسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔فر دوی نے میتاریخ اس وقت کی جب وہ شامنامہ کمل کر چکا تھا۔ دوسر لے لفظوں میں 

ال ش ایک خوبی ہے کہ کود ۸ سے ضرب دیں ۸۰×۸۰۰۰ مان مطلوبہ برآ مد بوتا ہے اور اس تاری کو میان کرنے میں عمدت بیرے کہ جب شامنام کمل جوااور فردوی نے تاریخ کمی تو اس وقت فردوی کی عربی ۸۰ برس تقی دانشاطم

اعجاز التوارئ كے يقول حروف ابجد كے اعداد كے مطابق شايد تديم ترين ماده تاري خاقاني (م٢٩٥٥) في كياب جمال الدين اصفها في محمل بن على بن الي منصور كدر من اي تصيده من كعناب: درسندنا نون الغب به معزمت موصل رائدم " ثانون الغب "مزاي منا حان

"شنان" كحروف كاعددى ميزان ٥٥١ بنآ ب\_ ميمنى صدى جرى كادوسرامشهورشاع نظامي

معجوى بعد والحي منوى ليل ومجنون كاسال محيل يون كلمتاب:

آراستشد ببهري مال درك رجبب دول تاريخ عيان كداشت باخود بك دو جهار بعد يانعد

حروف ''مث ف ف و ' کاعد دی مجموعه ۱۸۸ بنآ ہے ، لیکن شمه نظامی کی دوسری مشویوں کا سال عم بیان کرنے عمل نظامی نے حروف ابجد کونظر انداز کیا ہے اور واضح طور پرمثنوی کا سال تصنیف بیان کر دیا ہے۔ چنانچیمشوی خسرووشیری کی تاریخ میمیل بول مان کی ہے:

كذشته بانسدوه معتاد وشش سال نزد برخط خوبال كس چني فال

ساتؤي صدى جرى ايراني مغلول كاز ماند بياس وفت بحى ايجد كي طرف كوفي غاص أوجيس دى منی اور تاریخ مائے واقعات کو حروف ابجدے استفاد و کئے بغیر صریح اور واضح انداز بی بیان کیا عمیا ہے۔ خواجہ نصیرالدین طوی (م۱۹۲هه) نے ہلاکو کے ہاتھ استعیاج س کی طاقت کے تابود ہونے کی تاریخ یوں کہی ہے يكشنبدوزاول ذيقعدها مداد سال عرب چوششصد و پنجاه و چارشد خور شاه بارشاه ساميليال زنخت ، برغاست بيش تخت بلا كوبايستاد

قارى نظم ين مسعود سعد، الورى، خا قانى بلهير قارياني اور فريد نسوى في جوشاعر جوت كرساته ونجم اوررياض

دان بھی ہے۔ سہر نی مہمل مرکبات آ حدو عشرات و مات سے استفادہ کیا اور تاریخ کوئی میں ایسے الفاظ کا استفال کیا ہے جو معنوی اعتبار سے بھی خاص ایمیت کے حال جیں خاتائی اہم ہیں جمال الدین اصغبائی سے اپنی طاقات کی تاریخ کا ذکر کرنے کے لئے حروف "شن ا" کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں لفظ" شا" کے جموی عدد سال طاقات کو ظاہر کرتے جیں وہاں ہے ایک شاہی وزیر کی مرح کے لئے موزوں لفظ بھی ہے اس طرح جب کسی نے اپنی یا دواشت کے لئے شخص سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی آوا ۲۹ او کی بجائے طرح جب کسی نے اپنی یا دواشت کے لئے شخص سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی آوا ۲۹ او کی بجائے اس خرج جب کسی نے اپنی یا دواشت کے لئے شخص سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی آوا ۲۹ او کی بجائے اس خرج جب کسی نے اپنی یا دواشت کے لئے شخص سعدی شیرازی کی تاریخ وفات لکھنا چاہی آوا ۲۹ او کی بجائے اس خرج جب کسی نے اپنی یا جس میں بیک وقت تفظی بعنوی اور عدد دی ایمیت یا ئی جاتی ہے۔

نتخبات مونس الاحرارة هو يرمدى جرى كاتعنيف ہاس كے باب قراري سنظم طور پرة كے بدى۔
مدى ميں بادہ تاريخ كوئى ادبيات ميں شائل ہو چى تى اس كے بعددہ مادہ تاريخ كوئى منظم طور پرة كے بدى۔
" حيف ازش ہ چھائے" اور " فاك معلى " علی التر تيب شاہ شجاع اور حافظ شير ازى كے مادہ بائے تاريخ و فات بيں
جو يہ فاہر كرتے ہيں كرة هو يں صدى ہے پہلے مادہ تاريخ كوئى نے اپندائى مراحل ہے كے اور اس
مدى ميں تاريخ كوشعراء اے تكائل كی طرف لے كے آھو يں صدى كے بعد مادہ تاريخ كوئى ند مرف تاريخى
واد فى بلك فى اعتبار ہے بھى عروق بردى ہے جس كا محمل اندازہ آھو يہ صدى ہے لئے كرة بن تك كے تاريخ

عددی تاریخ کے بارے میں اعجاز النواریخ کے مرتب جناب عارف فوشائی کے مطابق: ان فاری قطعات کے علاوہ بہت کم تاریخ سالی ہوں گی جو چھٹی صدی اجری میں معنوی طور پر کی گئی ہوں یا پانچویں صدی میں کئی گئی ہوں الباتہ کھرلوگوں نے خودی ( ذاتی طور پر ) دومری صدی اجری کی بعض نامور شخصیات کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ جھے ایسے مادہ ہائے تاریخ کے والوں کے اسائے گرای تک درائی تیک ہوگی مثال کے طور پر تخبید تاریخ معنفہ معند معنرت علامہ شغن محاد پوری میں بیتار پینی ودرج ہیں وہ لکھتے ہیں:

امام الاصنیفہ نے سریہ تجدود فات بائی تھی تاریخ وفات نگل ۔۔۔۔امام ساجد۔۔۔ ۱۵۰ھ امام مالک کی تاریخ وفات کی نے کیا ہے ساختہ کی ۔۔۔۔ آوامام مالک۔۔۔۔ ۱۵۹ھ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ وصال کی گئی ۔۔۔۔۔ جنید واصل حق ۔۔۔ اوساء حضرت شیل کی تاریخ وصال ان کے تام بی نے لگئی ہے۔۔ شیلی ۔۔۔۔۔ ۱۳۲۴ھ اب یدواضح نہیں ہوتا کہ بیتار پخیس کس نے نکالی جی خودشنق صاحب نے اینا تام نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ 'دسکی نے کیا ہے۔ ساختہ کی "سوال بیہ کے کہ وکون تھااور بنیا دی بات بیہ کہ بیتاریٹیں جن کاتعلق دوسری صدی اجری سے ہے۔ کہ بیتاریٹیں جن کاتعلق دوسری صدی اجری سے ہے ، کس س میں کی گئیں۔ تاریخ کو کانا م معلوم ہوجائے تو س کا تعین بھی ہوجائے گا۔ گمان عالب بھی ہے کہ معتقدین نے بہت بعد میں ازرا وجہت مادہ تاریخ نکالالیس آج ان لوگوں کے نام سے کم میں والقد جہیں ہوں۔

ای طرح واقعد کربا کی تاریخی می کی شعراء نے نکالی بیل جیددوسری اجری می ندفاری زبان کا عروج فعاند تاریخ می دارخ منرور عروج فعاند تاریخ می کاس کے باوجود بعد می درج خوان شهدائے کربا نے اس حادثے کی تاریخ منرور نکالی کین بعض لوگوں نے باتو تاریخ سے عدم واقعیت کی بنیاد پر یا معلوم بیس کیون غلط ما دو تاریخ نکالا لیمن جو واقد متفقہ طور پروس اکتوبر ۱۸۰۰ء بروز بدر مطابق وی ترجم ۱۱ میکوا اسے ۱۰ میکا فابت کرنے کی نامناسب کوشش کی کئی شاید منافی کے چکر میں ایسا ہوا ہوئی مواغلداورا تی بھی بعض دوست ایسی غلط تاریخ ل کی بہت شہر کرتے بیسے مطابق پیشن کی تاریخ ایک علماتاریخول کی بہت شہر کرتے بیسے مطابق پیشن کی تاریخ ایک انتظام کو سے نکالی جی بیسے مطابق پیشن کی تاریخ ایک انتظام کو سے نکالی جی بیسال پورا قطوم بیس مورد تی کرر با ہول تفظ یا من وائن فائن میں دکھنے گا۔ کی۔اس میں مان کی تاریخ ایک انتظام کی سے نکالی سے نکالی سے بیال پورا قطوم بیس امروز تا خری شعرور دی کرر با ہول تفظ یا من ذائن میں دکھنے گا۔ کی۔اس میں

اول دو ترف بهر محد و فاظمد باتی سر ترف بهر محد و فاظمد باتی سر تسین و کلی دن و تاظمد می ای سر تسین و کلی دن و اقعدی ایک موری این و اقعدی ایک موری می منعت کری بھی ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے فلط ہے۔ ای طرح ای واقعدی ایک اور تاریخ مشہور ہے جس میں منعت کری بھی ہے۔

مرجداشداز حین دگشت تاریخ آشکار جمز حرف بنظام از حرف نظارا بیتاریخ بیک ولت منعت منفوط بی بھی ہے اور فیر منفوط بی بھی اور دونوں جکہ شہادت حسین کو ۱۰ حکما کیا اور ریکی تاریخی حقائق کے منافی ہے۔

ا كياورها حب في الفظادين سيه سال ولا دمن و فات تكالا

سردي سمال ازولاوت او حرف باتي بدال شهادت او

یا "مردی رابر پرسید دیے" دونوں جگرشهادت حسین کوه ۱ هدکا واقعد کلما میا اب یا توب ان لیا جائے کہ مرارے مورخ جمو فی جی بیا ہے گار ہے کہ شعرائے علا یات کوفروغ دسینے کی کوشش کی خواہ دائستہ ہویا جائے کہ مرارے مورخ جمو فی بیار ہے گار ہے کہ مراہ کرنے کے مترادف ہے۔ بیام تاریخی واقعہ کر بلا کے بادائستہ اور یہ بات مرام رافیال ہے کہ اس دوران جس ایران جس کی گئی ہوں کی جب تاریخ کوئی معنوی اختبار

ے بھی اپنے پورے عروج پر پہلنے میکی توراس جی شعرا اپنی جودت طبع اور ضاعی اور اعراز بیان پر اپنی قدرت کا اظہار کرنے سکے لاکن تھے۔ جبرت ہے کہ پھر بھی الاحد کی جکہ وہ مدکھا۔

معنوی تاریخ ن اور صوری و معنوی دولوں طرح کی تاریخ ن کا مراخ ہمیں چھٹی صدی اجری سے ملنا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر فظامی مجنوی کی بیتاریخ دیکھتے۔ فظامی مجنوی نے بادشاہ کے تھم اور اپنے سینے کی تحریک کی تعدید فظامی محتوی کے وقت رجب ۱۸۵ دوتوا دیلے کی تحریک کی تاریخی تطویر میں جب کمل کی تو اتمام محتوی کے وقت رجب ۱۸۵ دوتوا دو اس کا تاریخی تطویر مستوی سکندر تا مدیح کی ہے جو اس نے ۱۳ مال کی عرجی کسی تھی اس کا تاریخی تطویر مستوی سکندر تا مدیح کی ہے جو اس نے ۱۳ مال کی عرجی کسی تھی اس کا اظہار و واج ل کرتا ہے۔

فلای چو ای داستال شد تمام بیعزم شدن جیزیرداشتگام فزول بودشش مهدزشست وسرمال کریمزم رویردال زوددال

لین ۱۳ برس چداد۔ چیشی مدی جری کے جواور مادہ بات تاریخ بھی دیکے جس سے اس بات کی تقد این بوجائے گی کہ کا کہ سے اس بات کی تقد این بوجائے گی کہ اس مدی کے شعر اصوری و معنوی دونوں طرح کی تاریخیں کہنے گئے تھے بطور ممونہ چیئر مادے ملاحظ فر مائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بقول شفق عماد پوری مقام ولایت میں درجہ ماشتی و معنوتی و دونوں مامل تھا چنا نے کی عقیدت مند نے تاریخ کی :

زعاش سال پيرائش بويدا وصالش دان زموش آلي اعلامه

معرست خواجه معين الدين چشي كاسال ولا دست و وفات و يكفي

ولادت عاش و سال عرش الدور والى عدا المحال على المحال على المحال المحرث المحال المحرث المحال المحال

پہلے معرے میں بیندنت ہے کہ "عاش او" ہے مال والادت لکا ہے اورا کراس میں" وائی ہند"
کے ۱۹۱۶ جنح کریں تو ۱۹۳۳ برال وفات بن جاتا ہے اور دومرے معرے میں امرف مال وفات ہے۔
شخصیدی (م ۱۹۱۱ء) نے پوستان کھل کی قواس وقت ۱۵۵ ہے تھا آنہوں نے بول تاریخ کہی۔
مروز ہما ہوں و مرال معید متاریخ فرخ میان دومید

#### ز شر صدفزول بود و جاوج کم پردرشدای نام بردار سخ

پر صغیر میں فن تاریخ محمولی: بیاتو تھا قاری شاعری خصوصاً ایران کی شاعری میں تاریخ محولی کے ارتقا کا مختصر جا تزویشمنا پر صغیر کی بھی ایک دو تاریخوں کا ذکر آھیا اور آئے اب دیکھتے ہیں کہ پر صغیر میں فن تاریخ محمولی کاروان کب سے بوا۔

۔ اردوشاعری میں تقریباً تنام اسناف قاری ہے آئی جیں چنا نجیتاریخ کوئی بھی آئی اور چوں کداردو ایان دادب کا آغاز جنو فی بهند ہے بوالبقراس میں جی جمیس اردوق کود یکناچ ہے گا۔سلطان قلی قطب شاہ اب تک کی تحقیق کے مطابل آردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس نے بید یوان جیس دیوان جیس کے بین اس شیس تمام اصناف شعری ہیں کی نے تاریخ کوئی کا ذکر جس کیا دیوان دیچے کرمعنوم ہوسکتا ہے۔قصد کیل شیس تمام اصناف شعری ہیں گئیں کے تاریخ کوئی کا ذکر جس کیا دیوان دیچے کرمعنوم ہوسکتا ہے۔قصد کیل جنون کا ترجمہ وہ اور جس حاجز دکنی نے کیا۔

بزار اور چہل تھے ہوں جمرت کے سال ہوئے تب کیا مجنوں کی کا حال مورک تب کیا مجنوں کی کا حال مورک کی کا حال مورک کی کی اور کی میں معنوی (عددی) تاریخ کا روائی کی مواقعایا مجر میں معنوی (عددی) تاریخ کا روائی کی مواقعایا مجری رسائی نہیں ہوئی ۔ ایعقوب کشمیری نے نظامی مجنوی کی تقلید میں مشنوی وائن وعذرا ۔ ۹۹۳ می میں کھی اور اس کی تاریخ اس طرح تکالی: کے تاریخش یورمعشوتی و عاشق (۱۹۵+۲۷۲) = ۹۹۳ میں)

مول ناعبدالرحمٰن جامی متوفی ، ۸۷۸ مد نے مشوی یوسف زلیخا ۸۸۹ مدیم کمل کی اور اس طرح تاریخ کی۔ حم سال از هم عشر از هم صدر

یعن تویں صدی کے تویں عشرے کے تویں سال بی کمل ہوئی۔ بددی کتاب تھی اور الا ہورود دلی سے کی بارچین (ترجمہ ہائے ستون فاری صلی تمبر - ۱۲۸)

البنة الااله كالك ماده تاريخ بحصر متياب مواب الكالهن مظريب كداركاث (مدراس) ك ايك قديم شاعر خوفی اركائی في مشتقي بعض مصنفين في دنی بحی لکها به انهوں في ايك مشتوى روهنة الشهد الحمل كي تو اس كى تاريخ بحی خود كي اور يه مورى تاريخ به اور روضة الشهد اكو دوه يكن "كنام سي بحى يادكيا جاتا ہے۔

مواہے ختم جب بوں درد کا حال میمیار دروقا اکتابیدواں سال (۱۸۱۱ء) ان کی دوسری دوشتو بوں کی تاریخیں بھی دیکھئے۔ شخ عبدالقادر جیلانی کے سوائح و مناقب پر ایک فاری مثنوی کاتر جہ کیا اور تاریخ کمی:

#### اس کی تاریخ "مندلیب" باغ" ہے ۱۲۹ ج

## باغ جوباعال كول ساد سعداغ سب

دواوین کے تاریخی ناموں کے سلسلے میں جھے اب تک سب سے پہلے جونام مل سکااس کا تختہ را اللہ ہونا میں ہے۔ پہلے جونام مل سکااس کا تختہ را اللہ بھیا تو بہتے کہ شاہ تر نا پلی (مدراس) کے ایک مشہور صوفی اور بزرگ شاعر تھے۔ جب ان کا دیوان جمیا تو تاریخی نام دکھا گیا: شہور کلی الماادہ

وجیہر الدین وجدی دکئی نے پنچھی ہاجھا کے عنوان سے متنوی کھی جو ۱۵۵ اسے بی کھل ہوئی اس وفت تک دکنی بیں آئے کی اردونبیں دکنی کارواج تھااور سیتاری کی:

جب کیا تاریخ کاول ش حماب دب ہوامیزاں می کیا فاصی کڑب \_\_\_

اس ادہ تاریخ سے اس دورکی اعماز تاریخ کوئی پردشی پر تی ہے۔

تاریخ کوئی بیس صنعت کری: شعرانے تاریخ کوئی بی بھی فی دسترس کا مظاہرہ کیا ہے اوراس فی بیس صنعت کری کے کمالات دکھا ہے ہیں۔ بیضائع معتوی بھی ہیں اورصوری بھی اوران کے قلف نام رکھے ہیں مثل زیر ، بینات، زیر و بینات صنعت اوقتی تقیہ ججوجہ تضارب و فیرہ الفاظ کے الٹ بھیرے من مطابوب کا برا مد بونا یا جس طرح بات بیدا کی جاتی ہے ای طرح کی ایک نظ کی معتوی حیثیت سے یاصوری حیثیت ہونا یا جس طرح بات بیدا کی جاتی ہونا یا کی انظام معتوی حیثیت سے یاصوری حیثیت سے فائدہ الله کراس سے مطابوب ماصل کرنا یا کسی چیز ، مقام ، و فیرہ کی نبست سے کوئی نا در پہلو پیدا کرنا اور اس سے مطابوب حاصل کرنا یا کی تاریخ و فات فائے مصلے سے نکائی گی ای طرح ہیم الحق آ زاد اس سے من مطلوب حاصل کرنا جیسے حافظ شیر از کی تاریخ و فات فائے مصلے سے نکائی گی ای طرح ہیم الحق آ زاد میں بیدا کی جودت طبح نے تاریخ کوئی میں بیدا کی۔
میں بین مرت بیدا کی۔

آ زادلکل آئے نہ کیوں سال تخلص آ زاد کے اعداجودوبار قم موں مین آزاد + آزاد = ۱۳۱۳ میں داغ کے انقال کی تاریخ علام شفق نے یوں بھی کی:

۔ لے کے وف مجمہ ہا تف قیب نے شنق سال وفات کہدیا شاعر بے صدیل داغ این ش ۔ ب۔ ی۔ ی۔ غ کا محمو ہے ۱۳۲۴ اے ہو داغ کا اجری من وفات ہے۔ منعتی تاریخیں۔شدہ عبدالعزیز محد ہو دہلوی کے انتقال پر مومن نے گئتی ہا معنی اور حسب حال وضعیت کی تر جمان تاریخ کی ۔ دست بہدا داجل ہے ہیں دیا ہو گئے نقرودی تھنل وہنر لطف وکرم علم وہنر لينى دومرے مفر هے كتمام الفاظ كورم يانى حروف كاعداد سے ١٢٣٩ ه عاصل بوتا ہے۔ الى الى تاريخ تظیرا کرآ بادی کی وفات کی ہے: مخس بے سرویا، بیت سے دل فرو بے سرشد (۱۲۳۷ه) نائ كى كى بوئى ايك يراطف تارئ ويكف \_ مركم ينانام كوئى صاحب مركك وانهول في تاريخ كبي \_ جب بر کمینام کے بائے ہرایک نے اپنے مذکو بیا نات نے کئی بین کے تاریخ افسوس کے موت نے کمسیلا

صنعت الوقیع : صنعت الوقیع ایک الی شاعرانه مناعی کانام ہے کہاں کے معرفوں کا آ فاز ایسے حردف سے کیا جائے جن کے مرتب کرنے پر پاکسی شخصیت کا نام برآ عدوستے با مطلوبہ من یادو مختف سنین برآ مدموں۔مثال ك خود يراك منعت عن كلير موسة اسية ووتغمامت تاريخ فيش كرد إمون- يبلا تطعد تاريخ • ٩٥٠ مثل مر حیدالقادد کی وفات پراکھا تھا جو نیر تک خوال کے جو بلی قبر جس شاقع کیا حمیا تھا اس جس عنوان کے بعد بطور وضاحت جواؤمنى كلمات ككے۔ان بيں سے ہرجملہ باستی اورتار پنی ہے آ پہمی ملاحظہ فرما ہے۔

تطعدد فاست حسرت آیات امام زبان دان - خنورر فع قدر به می شیری من

شرئف ذى احرام يخن ساز بنظيرية فأب المجن فيخ ميدالقا درنورالله ترجهم

ا ا آئينه عالم کاناظر ۵-0 باعزمانے سے آج اتحا ٣-ج جس كى زيست كاأك أك لحد ٢- و وتف تعاقوم وادب كي خاطر ٣٠- م كر ياك، آئيدول تفا ١٠٠٠ ظاهر ياطن كابر ۲۰۰۰ ش شان مروت مرتے دم تک ٣-٠٥ جذبه فدمت تادم آخر ٩ ـ ط طالب علم وہنر کی خاطر ٨-٥ حاضر عظم بردم دل وجال ے ٢٠٠٠ ش فكوااجل كاكوني كري • • ٩ - ظ فابرجوه وتا تقاهه فابر ۲۰ سر میال بیان دنادر ٣-٠٥ جان اردوشان اردو ۱۵۰ نظم ونٹر شن کائل دیکا ۱۹۰ خادم اردو سناردو کے ماہر ۱۹۰ سنال وقات تحریف کا کھا میں ہم مخز ن عبدالقادر (۱۳۹۹ھ)

منظع کادوسرامهم مرید پورا تاریخی ہادر پراا ترق سین کے اعداد بطور توشیح بھی شرال ہیں۔
تاریخ کوئی کی اقسام فی اغتبارے: فی اغتبارے اسا تدہ نے تاریخ کوئی کی بین نمایاں اقسام مقرر
کی ہیں۔ ادل دومادہ اِئے تاریخی یا تاریخی معرے جن سے پوراپورائن داقد برآ مدہوتا ہودوم دہ کہ کھا عداد کم
بول اوران کی کی کودور کرنے کے لئے پہلے معرے ہیں یا کسی متاسب جگدا شارہ کردیا جائے کہ قلال الفظ کے اعداد کوشا ال کرنے سے من دافعہ برا تو کہ کہ تاریخ کی تاریخ کی کو تھید کہتے ہیں۔ سوم دہ کرمعرے تو بہت و وردار ہو
مراس میں کہ فیدو زیادہ ہوگے ہول تو کسی لفظ سے اشارہ کردیا جائے کہ اس افظ کے اعداد کم ال عدد سے منبا
کردیے جا کیں اے ترجہ کہیں گے۔ حضور سرور کا کاست جب لوگوں کی قام کی آگھوں کے ماہنے سے آٹھا
کردیے جا کیں اے ترجہ کہیں گے۔ حضور سرور کا کاست جب لوگوں کی قام کی آگھوں کے ماہنے سے آٹھا
ای طرح سیرنا علی افریقنی کی شہادے کی تاریخ :
ان طرح سیرنا علی افریقنی کی شہادے کی تاریخ :

" بيكان آخردو وف على " - على سي من كال وتيك: ل+ى = ١٠٠ ه

المها مى تارىخلى : ايسے تار فى فقر سے إمسر سے جنس يرجيئے تو واقد معلوم موجائے اور جب اس كے عدد نكالئے تو پوراپوراس واقد برآ مدموالى تاريخ س كوجناب موزناروى نے الها ى تاريخ قرارديا ہے۔

جلیل ، نکوری جو نظام حیدرآ یاد کے استاد منے انہیں نظام حیدرآ باد نے سونے کی ایک محری

سونے کے بین کا ایک سیٹ اورسونے کا لو ژامر حمت قرمایا توجلیل نے تاریخ کمی:

مكرى او ژابان ونے كا بي شاه سے بائے (١٩١٢)

نظام حيدرة بادكي يول كى شادى كموقع يرسوزناردى في يتاريخى تعلعه كله كرنذركيا:

یہ جش یہ تقریب بیجلہ بیمرت عثمان علی خال مرے آقاکومیارک اے سونکھی ش نے بیتاری نے تذر شنم اددل کی شادی شہدوالاکومیارک (۱۳۵۰ھ) جیل نے ۱۳۳۳ھ میں نظام کی مال کرو کے موقع پر قطعہ کہا: منارے ہیں شہدنام دار سال گرو لٹا رہی ہے درشاہ دارسال گرو زباں پیمسر عدوتار ت بہا آیا مبارک اے شہدعالی دقارسال گرہ (۱۳۳۳ه) جبیل کی ایک ادرتار ت کے بیا گوشی طنے کے موقع رکمی گئی:

سرفرازی ول ٹوازی کی ٹین ہے حدکوئی مرخ روکرتا ہے کیا لطف سلیمانی مجھے

کی عطا انگشتری تاریخ نظی اے جلیل دی شریک نے بیرہ سلیمانی جھے (۱۹۲۹ء)

ایسی بہت ک تاریخ میں چاسکتی جی جنہیں انہای کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے درجے پر شاعرانہ تاریخ میں انہای کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے درجی پر شاعرانہ تاریخ میں انہای کہا جا سکتی جو رہ ہوں اوراس میں کوئی نہ تاریخ میں ہوئی دیا ہے۔ معرے جن میں واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہوئی درے ہوں اوراس میں کوئی نہ کوئی رہا ہے۔ لفظی بھی ہو مشاؤا میر جنائی کے انقال میداغ نے تاریخ کی ہے۔

تعرعاليات جندين اير (١٣١٨)

نواب بوسف علی فان کے انتقال پراہیر جنائی نے تاریخ کمی: مندآ دائے جنال شد بوسف دوران من معردف نعتیہ شام میر ہے جب فاص صغرت بلال جعفری ۱۱ اکتوبر کی درمیائی شب اجا ک انتقال کر سے معراج کی دائے ہے۔ میں تے تاریخ کہ کردل کا بوجہ بلکا کیا۔

باللديد وول ايرحمت في بي يوشيد والالااء

بینات ۔ اگر کسی حرف کواس طرح افظ کی شکل جی تکھا جائے جس طرح تفظ جی اوا ہوتا ہے مثلاً ج کو جیم ۔ ترکوقاف کی کوام کوووال تو اے بینات کہیں کے جیمے کسی نے ویوان تاسخ کی جاری نکال کر دیوان بخن ، والے۔۔۔ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ الفی۔۔۔ سین۔۔ خ الفی۔۔۔ سین۔۔ خوام الفی الفید کا الفید کا الفید کی تاریخ میں اوہ تاریخ میں اوہ تاریخ میں اور وی تاریخ میں تاریخ میں اور وی تاریخ میں تاریخ

ر-- ک-- و-- ن-- ش-- و-- ق-- ۱۳۵۵ دال-- یه-- واو-- تون- شین-- واو-- قاف ۸۲۹ ۱۲۲۱م

یعتی ایک نفظ دیوان شوق کوز بر اور بینات دونوں صورتوں میں استعمال کرے مطلوب من تاریخ حاصل کی گیا۔ ید درہے کہ تاریخ میں ہمز وزیر زبر پیش کے عدد تیس ہوتے ہے و آلوگ زبر میں تاریخ کہتے ہیں کین ایسے ایسے با کمال استاد بھی ہوگز رہے ہیں جن کا ٹانی بھی مشکل سے مطے گا ان صاحبان علم وفن کی عظمت کوملام جنہوں نے اس میدان فارز ارکوا ٹی محنت اور حسن تخلیق سے سدا بھارگلتاں بنادیا۔

آئے بزرگول کے جواہرر بروں ہے دیدہ دل منور کرتے ہیں۔خورشید علی تقوی مہر ہے بوری مرحوم کے ایک طویل مضمون مطبوعہ لیش الاسلام جنوری ، مارچ ۱۹۲۳ء سے اقتباس ملاحظہ ہو:

(الف) آ قاطمهماسي قلي تلص برتركى في بموقع جلوى دارا الشكوه به ١٠٥ احا فيس شعرول كاقصيده للمعاجس كم مرممر ع سي ١٠٥ احدامل موتا بادر برشعر كمنقوط تردف سن جدا كانداور فيرمنقوط معد من من من من كان المورموندا يك شعرورج كرتا بول -

رواج التيام افزول صدورومل آبادال

بجمرانند که شده میکرزسمی نائب سلطان بهماه دارد

ای تصیدے ہے۔ ہو معن توشیح جوشعر بنتا ہے میاورا ضافدادر تنوع ہے کہ برمعرع کے جموی اعداد تو ۱۳۳۰ ایس بی بحراس شعر میں ہرمعرع کے حروف منقوط ہے الاے عاصل ہوتے ہیں اور فیر منقوط حروف ہے ۱۲۲۲ اور اس طرح کل تعداد ۱۰۳۳ واقائم کی ہے

- (ب) ہاتر گیلائی نے ۲۸ واحی ای شرط کے ساتھ ایک نفتی تھیدہ کے متعدد اشعار کیمے ہین کے ہر ممرع میں یہ گیائی ہے کہ مقوط حرد ف کے ممرع میں یہ کی انتزام کیا ہے کہ مقوط حرد ف کے اعداد کھی ہیں اور جرمعرع میں یہ کی انتزام کیا ہے کہ مقوط حرد ف کے بھی اعداد کھی ہیں اور غیر منقوط حروف کے بھی۔
  - (ج) ہرہائے دہی ہوانی نے ای شرط کے ساتھ ۱۸۰۰ اھی آھید دلکھا، جس کے ہرمعرے کے حروف منقوط سے نیز غیر منقوط سے کیساں اعداد ۹۰۰ ماصل کئے ہیں۔
    عشوہ دراجود کن اے ساتی سیس اعمام تاد جدرد محل اداق محلام رادق محلام ہجام

منقوط (۱۹۰) ۱۸۰۰ ه فیرمنقوط ۱۸۹۰ منقوط (۱۹۰) ۱۸۰۰ ه فیرمنقوط ۱۸۹۰ ۱۸۰۰ ه منقوط (۱۹۰) ۱۸۰۰ ه فیرمنقوط ۱۸۹۰ ۱۸۰ ه فیرمنقوط ۱۸۹۰ ۱۸۰ م ولانامحن کا کوروی نے ایسے دوست مولوی امجد علی بلیغ کے عقد (۱۳۲۰ ه سب زیل کمی:

مبارک آمدز کندرائی می وصال مدام امجد دمیده بدامیدازی مدبه چار پستون والف و دومد
۱۳۱۳ ه ۱۲۲۱ ه ۱۲۲۱ ه ۱۰ م شعر سے سمات طرح تاریخ حاصل بوتی ہے

- (۱) صوري تاريخ \_ ليني الف و دومد وجار دستون ( بيك بزار دومد وشعب وجار ۱۲۲۳ مد)
  - (٢) معتوى تاريخ معرعاول كاعداد ١٢١١موتي يل-
- (٣) معنوى تاريخ معرصدوم كاعداد يحوى بحى ١٣١١ ين كواى شرصورى تاريخ بحى شال يهد
  - (س) وولون معرفون (بورے شعر) کے قیر معقوط حروق کے اعداد می ۱۲۲۳ میں۔
  - (٥) دونول معرفول (يور يشعر ) كمنتوطة روف كاعدادكا محود بحي ١٢٢١١ بوتا بي
  - (١) يبلغم عدك غير النقوط اوردوس كمنتوط تردف كاعداد كالمحوص مح ١٢١١ ب
- (٤) ملے معرف کے منقوط اور دوسرے فیر منقوط حروف کے اعداد کا مجموعہ میا ۲۲ ای ہے۔

#### نتائج فخفين:

- ان قاری اردوشاعری کی تاریخ شرسب سے پہلے ایران شری تاریخ مولی کاروائج موا۔
- الم میری محقیق کے مطابق فردوی پہلاا ایرانی شاعرہے جس کے یہاں صوری مادو تاری پایا کما ہے۔
- الله سب تدمیم معنوی تاریخ (فاری زبان واران یس) خاقانی کے یہاں ملتی ہے جس سے ۵۵ م
- الله حرد ف ابجد کے مجموع عمر بی حروف پر مشمثل ہیں لیکن عربوں کے یہاں فن تاریخ محولی کا سرائے بھے میں مہیں اس کا یوں کے میاں اس کا یوں کے میں کا میں کی کا سرائی میں کا میں کا میں کا میں کی کا سرائی میں کے میں کئی کا سرائی میں کا میں کی کا سرائی میں کا میں کی کا سرائی میں کی کا سرائی میں کا میں کی کا سرائی میں کی کا سرائی کی کا سرائی میں کی کا سرائی کی کی کا سرائی کی کا سرائی کا کی کا سرائی کا سرائی کا سرائی کا سرائی کا کا سرائی ک
  - العراد كے ذكا لئے كروف كے محو مرح كے بين اور دوتوں كے نام الگ الگ بيں۔
  - (١) مشهورومعروف اورمروجدا بجدى طريقة جوزير منتكوب الطريقة كوقاعده ابجدكها جاتاب-
- (۲) دومرا قاعده اجت کهلاتا ہے جین اس میں جھے موٹے بیس ال سکے البتداس پرتجر بدکیا جا سکتا ہے کیوں کہ اس میں غیر عربی وغیر فاری حروف بھی ہیں جو ہماری روز مرہ کی بول جال میں ستعمل

میں اوران کے متر ادفات ڈھونڈ نے میں جو مشکلات میں ان سے بھی بچاجا سکتا ہے۔ جنہ اس فن پرمیری تحقیق کے مطابق سب سے پہلی کتاب ام التو ارزخ لکھی گئی جوتاریخی نام ہے ہیہ ۱۲۸اء

كي تصنيف ب إفسوس كر جيم مصنف كانام معلوم جيس موسكا\_

انگریزی ادب میں فن تاریخ محولی کا سراغ ملیا ہے اور سب سے پہلا مادہ تاریخ ۱۹۰۳ و کا ہے جو بھیے دستی ب بودا اگر اس سے پہلے کا کوئی مادہ ہے تو جھے معلوم نیں۔

جنہ میری تحقیق کے مطابق اس فن پر اب تک الے نیادہ کتا ہیں مطبوعہ ہیں اور پی تھی مسووے ہیں ان کے علاوہ یقتی اور کی تھی مسووے ہیں ان کے علاوہ یقینا اور کتا ہیں ہوں گی لیکن ان تک میری رسائی نہیں ہوگی میراخیال ہفن تاریخ پر کسی جانے والی کتا ہوں ہیں ہے الب میں اس کے الحمد جانے والی کتا ہوں ہی ہے الب میں اس کے الحمد اللہ کہاس نا چز کواس نے بیاتی فی ارزائی فرمائی۔

#### كآبيات

معنف مع سزلعنيف نام كناب معنف مع مندهنيف البرعد فمبرثار نام كماب ١٨٩ه و المحارق كولى يادوى تكل كاب) ١١١ تروي في عارق (١٩٩٠هـ) (١٩٨٠هـ) مبا تحريوي ٣ مردديي والايان دري (١٣٩٣هـ) محرف جوار الآيادي ۵۱ عون التوارخ (۱۲۸۴عج) سيدغل مصطف لوش ي רו ישונים (מאוש) ביצבונדינט ٣ اکنیآواری -1797 الم الخفر تبليم (۱۳۰۰ه م) مثني افو ارحسين تسليم مواني ا فن ارخ كول (١٢٨٤ ع) كيان منووس (١٣٠٧ه) ضامن كل جلال كلعنوى ه اقادران دُرج تارخ (۱۳۱۸ه) نیمان اکرآبادی درتاريخ (۱۳۱۸ه) عيم محر لوي کي موده ١ وتيل عرظ . (e)\*(e) Estució 4 AFIR P (۱۳۱۳هه) مرميدي حن الم ٨ غرائب الجمل ال فروارخ كول والإقالموارف (١٢١١ه) الريخ بحك والدهير آياد ٥ عددالارخ (١٣٢٠ه) حيم موالي ٣٢ - تارخ ادبيت ايران، دُا مَرْي ادَن كا قاري بر بمدح الترجيال ١٠ الجاز الوارخ Tr معدن الجوام محالية ودي تاريخ (۱۳۳۰ه) مرتبه برفرافت اوشای (۱۹۳۹ه ما ملامه شنق رضوي علا و يوري ال مخيشاري שומלשוט מי SILLLO ١١ ملكة ارتخ كول 19 الماسية العالم المواورك المراجع ١٩٦٥م (۱۳۵۲هه)مولانا شايرهس وزاروي ۱۳ اماس الوارخ (۱۳۷۰ه) قرر مین آنی سوده

### <u>ڈا</u>کٹر محرمعز الدین

# بإكستان ميں مادري زبان كي تعليم \_ايك لساني جائزه

واضح رہے کہ اس تذہ کے لئے مادری زبان اور دوسری ذبانوں کی تعلیم میں فرق طحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری زبان سے معلم کوزبان کی میکا نیکی ترکیب بتانا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف مادری زبان کے استاد کوالیسی زبان کی تعلیم و بی ہوتی ہے جس کے متعلق طلباء کو کم از کم یو لئے اور لکھنے کی قدرے مہارت پہلے ہے ہوتی ہے داور بہتر طریقے ہے شد زبان استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ علاوہ ازیں اسلوب اور طرز نگارش کی مثل بھی کرانی ہے۔ ابدا بی باد اید بار دی فرق سے جھے بغیر کوئی استاد مؤثر طریقے سے دری تبیں دے سکتا۔

چہ سات سال کی حریک آتے آتے ایک بچا پی زبان کے بنیادی صوتی نظام اور تو اعد کے موٹے موٹے اس کے بنیادی صوتی نظام اور تو اعد کے موٹے موٹے اس کو گھنے کی صلاحیت پیدا کر لیٹا ہے۔اس و وہا قاعد و کلاس کے درس سے تیس بلکہ و واسینے والدین سے سیکھتا ہے۔ یا بردوں کو بولئے دیکھ کر بچے لیٹا ہے۔اس کے ہم عمر نیچ اگر یہ عند بولے آس کا قدات اوا تا اور قات میں مرد بات کردیے ہیں۔ اب چونکساس کو زبان کو بولئے پر قدرت واصل کرنی ہوتی ہے تیزاس کا مسئلہ یہ بین ہوتی ہے تیزاس کا مسئلہ یہ بین ہوتا کہ وہ کیا ہے مسئلے ہے دو جار ہوتا ہے بینی وہی مواد اور جیس والی بات سامنے آتی ہے، البنا مادری زبان کی تعلیم دینے والے استاد کو طلبا و جس جمالیاتی جس ،اسلوب جس ندرت اور خیال جس گرائی پیدا کرنے کی طرف قد جہد بی ہوتی ہے۔

اس امر کا ایک افسوسناک پہنویہ ہے کہ مادری زبان کے استاد کو دوسری زبانوں کے استادیا دوسرے مضافین کے استادیا دوسر ہے مضافین کے استادیا دوسر ہے مضافین کے استادیکی فرور نیجہ انجابی منایا جائے آتو اس کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اس کوسائنسی طور پر پڑھانے کی طرف توجہ و تی جا ہے تا کہ اس کا معیار بھی دوسر ہے مضافین کی طرح پر قراد رہے کیونکہ اس پر دوسر ہے مضافین کے خیالات کو بہتر اور موثر طریقے ہے چیش کرنے کا دارو حدادہ۔

انگریزی کے ذرایعہ دوسرے مضافین کو پیش کرنے بیس تجربہ بھی کہتاہے کہ جن کو جشتی قدرت اپنی زبان پر ہوگی و «دوسرے مضافین بھی بہتر نتائج عاصل کر سکتے ہیں۔ جد پر لمانیات شی گرچ زبان کے تقریری پہلو کے سائنسی تجوبے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تا ہم اس کے

رہم الخطاء رصوتی نظام کے تحت اگر تو رکیا جائے اور تعلیم وقد رکیں کے لئے اس میں نئی تر تیب و تنظیم کی جائے تو

تیجہ بیتی بہتر تا بت ہوگا۔ شلا صور کی اور معنو کی دونوں لحاظ سے اگر حروف والفاظ اور مین کا ربط ندہ ہوتو شروع ہی

سے الجھی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ک کی جگہ اردو میں نفسی اور غیر نفسی آواز دل کی تدریس می

فرن بین کیا جاتا ۔ گ ' وار گاف، ہے ) زیر ' گوئی حالیا جاتا ہے۔ حالا تک صوتیاتی لحاظ ہے بیدد و میں گھرا اول اور میں اور دوا لگ الگ صوتیے نو نیمر ( Phonemes ) ہیں جی ان سے میں شرق پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بولا اور

ہولاء کول اور کھول ، چونا اور جھونا و فیر و میں تھون نفسی اور غیر نفسی آواز ول کے سب محتلف میں دیے ہیں۔

بالک مثالی موجود ہیں۔

مثل اعلی سخ پراگر کی رکن یالفظ پراتار پر عافی از دور دینا ہے تو اس کا طلباء شعور بیس رکتے اور ندا سائڈ دان کو

مثل اعلی سخ پراگر کی رکن یالفظ پراتار پر عافی از دور دینا ہے تو اس کا طلباء شعور بیس رکتے اور ندا سائڈ دان کو

متائے ہیں کدان ہے مرف معنی شرفر ق ہوتا ہے بلکسا بہام بیدا ہونے کا امکان ہے ۔مثال کے طور پراس جملے

پر فور کیجے ۔ دوکومت جانے دور دوکوء مت جانے دو ہالگل متفاد معہوم بیدا کررہے ہیں ، پرانے دری نظام ہیں

در ہے ہیں طلباء اشعار کو پڑھنے ہیں وزن ،رکن اور بحرکا شعور ندر کتے ہے کرتے ہیں ، پرانے دری نظام ہیں

ابتدائی جماعتوں ہیں بھی اس کا درس دیا جاتا تھا۔ محروفۃ رفت یہ تم کردیا گیا جس کا تتجہ ہے کہ اجتھا ایکھ اس طرح دن کو تو دریا گیا جس کا تتجہ ہے کہ اجتھا ایکھ اس طرح دن کو تو دریا گیا جس کا تتجہ ہے کہ اجتھا ایکھ اس طرح معار دریا ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

اس طرح ممارے بہاں دیم الخط کا مسئلہ ہے۔ صوتی اعتبار ہے اگر دیکھا جائے تو مقو سے (Vowals) اور معنی دریا ہوئی معار ہے ہیں اور جم معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں کا عام ہے کہ دو سے معموتی اور اور معموتے ہیں کا عام ہے کہ دو سے معموتی انہار ہے دیمی دوری اعتبار ہے دیمی دوری معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں اور جم معموتے ہیں کو رہے ہیں موری اعتبار ہے دیمی دوری معموتے ہیں کو بیا مات پیش کرتے ہیں معردی اعتبار ہے دیمی دوری معموتے ہیں گری دو سے معموتی معموتی میں کرتے ہیں موری اعتبار ہے دیمی دوری کرتے ہیں میں دوری کی کہ کا تا ہے اگر ان کی تر تیب دے دیمی دوری کرتے ہیں موری اعتبار ہے دیمی دوری کرتے ہیں موری اعتبار ہے دیمی دوری کرتے ہیں میٹر میں کرتے ہیں میں کرتے ہیں میرہ ایک کرتے ہیں موری اعتبار ہے دیکی دوری کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں موری کرتے ہیں موری کرتے ہیں موری کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں موری کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں میرہ کرتے ہیں میرک کرتے ہیں میرک کرتے ہیں میرک کرتے ہیں میرک کے دیمی کرتے ہیں میرک کر کرتے ہیں میں کرتے ہیں میرک کرتے ہیں میرک

جائے اور کی فظام مروق موجائے تو بدومری زبالوں میں جدید اسانیات کے اعتبار سے جوز تبب دی می ب اسے اسے اس میں موجائے تو بدومری زبالوں میں جدید اسانیات کے اعتبار سے جوز تبب دی می ہے۔ اس سے ہم آ بنگ موجائی اس کے اعتبار اس کے جو کے بیں۔ البت ایک القبار سے بہتر ہے کہ و ف تر یک اعتبار سے مشا بہت رکھے ہیں۔

جارے تعلیمی پردگرام میں انفرادی لحاظ سے طلباء کے پڑھنے کی صلاحیت ان کی عمر اور ورجوں کے مطابق ہونی جا ہے۔ اس پر توجہ ہالکا حبیس دی تی ہے۔

پاکستان یں مقامی زبانوں اور بولیوں کی اتحداد زیادہ ہے مثلاً ہنوائی سنرھی پہتو اپلو پی سرائیک ہندکو پہنو ہاری مجراتی و فیرہ ۔ اددو چونک سرکاری اور مقاباتا ایک اقلیت کی زبان ہے گرا کھ بے کی سرکاری اور مقاباتا ایک اقلیت کی زبان ہے گرا کھ بے کی سرکاری نبان ہی ہے۔ اس کی افاست ہے رائی کی اددو کا درجہ زبان اول کا سے ساور بعض میں زبان دوئم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تدریس اس متا سبت اور ضرورت کے لحاظ سے نہ کی گی تو علاقائی تعصب سے قطع تظر فطری تروی اور تو سیج پراس کا اثر پڑے گا اور یہ کام صرف اردو اخباروں کی اتحداد بڑھانے زرمانوں میں اضافے اسکولوں کا فجوں اور بوغور سٹیوں میں دور ردیے سے فیمل اخباروں کی اتحداد بڑھانی ذبان کے ساتھ اسائی اختلاف کے جائزے کے بعد کرتا ہوگا۔ اور خلاج ہے کہ جب بلکہ جرعلاتے اور جرمقامی ذبان کے ساتھ اسائی اختلاف کے جائزے کے بعد کرتا ہوگا۔ اور خلاج سے کہ جب تک ماہر میں ادب کے ساتھ ذبان کے ساتھ ذبان کے باہمی رشتے کو بھتے اور اس کے مطابق درس و تدریس کے شہرے ہیں میں ادب کے ساتھ ذبان کے باہمی رشتے کو بھتے اور اس کے مطابق درس و تدریس کے شعبے بیس مقرور کی ترجیم و توسی فرد کی جائے ہو تھی دران کے باہمی رشتے کو بھتے اور اس کے مطابق درس و توسید دراس کے مطابق درس کے شابے نصاب میں خردر کی ترجیم و توسیح ند کی جائے ہوار سے مطلوب تدریس کی کو تی کو تی کو تی کو تھی کو تھی اور اس کے مطابق درس کے شاب خوس کو تھی۔ اس کی دران کے نام کو تی کو تی کو تی کورس کو کو تھی اور اس کے مطابق دران کی کو تی کو تھی۔

مادری زبان کے اسماتن ہو العموم ہے تھے ہیں کہ مادری زبان چونکہ طلباء کی اپنی زبان ہے ابنداوہ کی مضمون کا مفہوم خود بچھے ہیں اور کس درجہ کس کی تفہیم ہے اس کو جا چھنے کی ہمارے یہاں بھی کوشش نہیں کی جاتب کی ممارے یہاں بھی کوشش نہیں کی جاتب کے مہارت کو پڑھ لیتا اور بات ہے اور اس میں جو حالات ہیں ان کی گہرائی تک پہنچنا اور بات ہے۔

اردوکی حیثیت اور ذبالوں سے منتق ہے۔ یکم وٹس کی بھی زبان ہے اور کاروباری زبان بھی اور دوسرے علاقوں سے دابطہ کی ڈبان ہی اور دوسرے علاقوں سے دابطہ کی ڈبان ہی افرایہاں کم وجیش ایک شخص کودو ذبالوں کا جا ثنا ضروری ہے۔ اس کے متمام تواعد واصول کو مرتظر رکھ کراردوکوئز تی دی ہوگی ہاور دیکھتا ہے وگا کے دو ذبالوں میں ایک شخص کیماں طور پر قدرت حاصل کرے یعنی جے انگریزی میں اعلام کا فالسال کے ہیں۔

اس سلیلے میں دری کتابوں کے احتاب کا مسئلہ آتا ہے۔ بدکتا ہیں ضرورت رکھی اورطلباء کی وہنی مچھی اورمعیار کا خیال رکے بغیر منتف کی جاتی ہیں۔ بھی ایسا مجی موتا ہے کہ ایک بی کمان کی بن سے در سے کے لئے جن کی مادری زبان اردویس اوروی کتاب مادری زبان کے بچوں کے لئے بچے کے در بے بس رکمی من ہے اس کا تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کی نفسیات پرخراب اثر پڑتا ہے اور ان میں احساس ممتری با برترى پيدا ہونے كا اخال موتا ہے۔ مادرى زبان كے لئے بجوں كے معيار اورد لچيى كے لحاظ سے كماييں ركى جاتی ہیں مراس کے لئے objective evaluation کے بغیر بسااد قات مصنف یا مولف کی ذاتی پیندو t پند براس کا انحمار ہوتا ہے بیشتر قواعد کی کمایوں کا بھی میں حال ہے۔ ایک ہی قواعد عموماً مختلف درجوں کے لئے رکمی جاتی ہیں اور اس کا لحاظ مشکل علی سے کیا جاتا ہے کدادب کے طلباء کے لئے بیقو اعدادر جولوگ زبان اوراس کی ساخت اور صوتی فظ م اور صرفی و تحوی تر اکیب جانتا جاہے جیں ان کے لئے مستم کی تو اعد در کارہے اورایک خاص مدت می زبان می جوتفیرات رونما موے ان کا مرام سے کیاتعلق ہے متل معنی می تبدیلی الفاظ كا الكال من تبديلي اور تبديليون كا زبان كامول وقواعد عد كياتعلق مع مثلًا لؤكا آيا الرك آئ الاكيابة كين الركيان إلى بين الركسي فيركلي كامرف بدكه وياجائ كدا ال زبان اس طرح بولي بين يامولوي مبدائت كي قواعداردويس اى طرح لكما مواجو آج كى سائنى دنيايس ال كوتنايم كرف يس قباحت بوكى -ب قاصر كى كىيى ب تواس كاجواز ب كد مارى زبان يس بدب قاعد كميال تعليم كر لى كى بير يعن اس ب عاعد كى يس مجى ايك بوا قاعده ہے۔ كوكد جب افعال كى دومور تي الله كين او كر" الكي اور ين دولول كا آنا جمع كي صورت عن ضروري تبيل رها عدالي اورصوتي مسائل بين محر جاري قواعد كي كما ين محى خاموش ہیں۔ بات بہے کہم نے قواعد کے اصول جو برائے بنائے بیٹے ہیں ان کوئن وان کے اور اس اندواور بزرگول كى برترى اورعلى صلاحيت بيس كمي تم كى تحريف كيي كرين حالانكه يه يجستا جا بيخ كدز بان كا زعره ريها اورمرناطبعی حقیقت ہےاورجس طرح سے زعر کی کے اور شعبے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا لہاس کی وضع قطع اورفیشن می تبدیلیان آتی بین زبان می می اس طرح سے تبدیلیان موتی رہتی بین بیاور بات ہے کہ بید تبديلى فيرمحون طريقے ے اور ايك ليے عرص من رولما موتى ہے اور فيش موسم كى طرح بدلمار بتا ہے مثلا ميراس فياف وبهاري جداك لئ جدى كي صورت بحى يرتى بي تمريدك متروك بواية تانامشكل بي بي بھی حقیقت ہے کہ آج کوئی جدی لکھے یا بو لے تو وہ گرامری بے قاعد گی ہوگی بلکہ زبان کی معنی خیز صورت

اجھی لڑکی اچھالڑکا اجھےلائے مراجھی لڑکیاں اے ہم بے قاعد کی کہیں مے بازبان کا قاعدہ۔ مربہ کیوں اور كيد موا؟ اس كا جائزه تاريخي اعتبار يوليا جاسكما بمثلًا ميراورسوداك زمان يسول يا تلك مروج تعا اب متردك بياس قدر كين زبان كاصول اور تواعد كالسائى جائز واكر ليناب قواس كاجواز ويشركرنا موگا۔ان دو جارے قاعد کیوں کے قائدول کی نشاعدی سے ماراصرف بیمطلب ہے کہایک جماعت الل زبان ماہرلسانیات مصنفین اوراد بوں اورائل للم کی ایسی ہوجو برابراس کا جائز دلیتی رہے کہ ہے ہے قاعد گی قابل قبول ہے اور بیمتر وک۔ مثلًا شان الحق حتی صاحب نے عرصہ ہوا اپنی کماب مکن راز میں ایک بد افور طلب مضمون لکھا ہے جس کاعنوان ہے اردوالفاظ میں "مجبوت جھات" اس میں انہوں نے انگریزی کی صوتی ب قاعد ميول كو بتا كراردوك ان چند ب قاعد كيول كوقاعد ب بم آبنك كرن كامفيدمشوره ديا تفاكيونك زبان کواگر آے برسنا ہے اور متحرک اور فعال صورت اختیار کرنی ہے تو ان کوتنلیم سے بغیر جارہ نہیں کیونکہ امتدادز مانداوراصول كى برلتى بوكى نعنا كے ساتھ ان كودوسرى سابى اور ثقافتى تبديليوں كى طرح تبول كرنا بوكا۔ مرى ان سےاس موضوع برمنعل مختلومونى ہے مى بھى ان كا جم خيال بول مرس بيكبتار باكداس كاكوكى معيار Norm بونا جا بيئ - محرووز بروزكي جكه بهم" ون بدن" اورسالهاسال كي جكه" برسهابرس" تواب لكيين کے ہیں مربعض تراکیب کوہم گنگا جمنی ترکیب کیوں قرار دیں اور کون اس کا فیصلہ کرے گا۔ قبول عامہ کی دلیل ا پنی جگہ ہے مگر اہل تلم بی تو عوام کے ذوق اور ان کی علمی سوجہ یو جد کی پہیان کریں مے۔ انہوں نے بھی اس بات برزورد یا ہے کروقنا فو قناان تبدیلوں کا جائز ولینے کیلئے الل علم کی ایک سمیٹی ایسی موجو مرس رہنمائی کرتی رہے۔ورندد بستان تکھنواور د بستان دیلی کی طرح برابر یہ جھڑے زعدہ دیس سے کہ بلبل مذکر ہے یہ مونث اور سوج كربيكهنا يزيك كاكدونول ميح بين كيونكه فيروز اللغات بين غدكر ومونث دولون لكعاب عمو مأز بان وادب كابا بمى رشته ناخن اور كوشت جيها ہے۔ايك سے دوسرے كوالك فيك كر كتے۔ بلكہ بعض لحاظ سے زبان كو ادب براس کے فوقیت ہے کہ بغیرز بان کے ادب کی تخلیق ممکن نہیں ۔ مرز بان ادب کی بھی جیسے شاب كاتصور طفلى كے بغير ممكن نبيل محربجين كا زبانه عهد شباب كے بغيرا حاط تصور يس آسكا ہے بياور بات ہے كه دولوں کے دومختلف ادوار ہیں ممرعهد طفلی مخوان شباب اور شباب کے ادوار ایک دوسرے سے اس طرح پوست جیں کران کارتقاء کی مختلف منزلوں کے بغیر ایک عمل آ دمی کا تصور ناممکن ہوگا۔

ہارے ہاں قدر کی نظام کا ایک بدائق سیمی ہے کرنے نگ کالجوں عن اور مضافین کے اساتذہ ک

توبا قاعد والرین موق ہے محرز بان بر حانے کیلئے ہے مروری مجماعاتاہے کدو واکر اس زبان کابو لے والا ہے توب کافی ہے کہ وہ بر حالے گا۔ حالا تکد سب سے زیادہ مشکل اپنی تی زبان کا بر حانا ہے۔ مخلف طلباء کی صلاحیت کافی ہوتی ہے اور دوسر مضمون میں کم وہیں سب کی صلاحیت برابر کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زبان سک معاطم میں اور کی سطح پر یہ کر وری زیادہ نمایاں ہوجاتی ہے جب اسلوب طرز اور انشاکی بات ہوتی ہے۔

ای سلسلے میں ترجے اوروضع اصطلاحات کا مسئلہ می قابل آوجہ ہے چونک اردوکوؤر الجالیم کی حبیب سے مرائج کرنے کا سوال اب بھی زعرہ ہے ۔ جونگف مضابین کی کتابیں ترجے کی شکل میں بازار میں آرہی ہیں گر اصطلاحات میں ہمواری اور کیسانی تہیں اس ہے بھی زبان کوئقصان تھنج ربا ہے اور کا ہرہے تقریب کے کام میں بھی رکاوٹ بیدا ہورہی ہے مثلاً آوھا تینز آوھا بٹیرکی طرح بعض جگہ انگریزی کی اصطلاحی استعمل ہیں اور کہیں فیر مانوس عربی کی مستعمل ہیں اور کہیں فیر مانوس عربی کی جس سے ذبان یوجمل اور تا ہموار ہوتی جارہی ہے۔

اردو زبان بی جرت انگیز خور پر گیک ہے اور قاص کراس کا صوتی نظام ایسا ہے کہ مستعارالفاظ کو بھی اپنے صوتی نظام بیں اس طرح و حال لیا ہے کہ آئے بیائی زبان کے الفاظ معنوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ہوگ ، پریام کودام وغیر و ان کے جمع کے قاعد ہے بھی دیسے بی جی جی جی جی اور دیاد کی الفاظ جی انگریزی کے مشہورٹ موادر ناول نگار داہر یک گریوٹ کیا ہے اور کہتا ہے کہ بینا ممکن ہے کیونکہ می ترجے بی حسن بیان کا خیال رکھی تو عبارت اصلیت ہے دورہ و جاتی ہے۔ ایک ایسالہ مان بھی تھا جبکہ فرانس کے ایک اور کہتا ہے کہ بینا ممکن ہے کیونکہ کو انس کے ایک ایسالہ مان بھی تھا جبکہ فرانس کے ایک اور اندا کی تھا جبکہ فرانس کے ایک اور اندا کی تھا اور اس کی تمام تحریروں کو خرد سکو کر اس لئے مارڈ اللا گیا تھا اور اس کی تمام تحریروں کو خرد کر اس لئے مارڈ اللا گیا تھا اور اس کی تمام تحریروں کی تھنے فات کا ترجمہ اسل کے مطابق جیس کیا تھا۔

آج دہ زمانہ تو تبیس کرایس مثالیں و ملتی ہیں کہ شاعری کا ترجہ تو ہوگیا گراس کی روح جسد شاعری سے پرواز کر گئی۔ ہر زبان کا اینا کلچر ہوتا ہے اردو زبان کواس کے لطیف اشارے کنا ہے اور بلیخ استعارے سے الگ کردیجے تو کیارہ جاتا ہے۔ کیا عالب کے استعارے میں الگ کردیجے تو کیارہ جاتا ہے۔ کیا عالب کے استعاری میں ہے۔

تيش بغيرمرند سكاكوه كن اسد مركشة تشاررسوم و تدويما

یا" قیس تقویر کے بروے میں جمی حریاں نکلا' عالب کا پوراد بوان ہندی زبان می ترجے کی شکل میں خفل ہو گیا ہے مگر عالب کی روح برجو گذر رہی ہوگی اس کا حال کس کڑ معلوم ہے۔ ان کر کھے ہوآ جاتی ہے ملح پر شوبھا وہ بھتے ہیں کردگی کی فرشا ہے اُتم اس ساری تفتگو کا ماصل ہیہ ہے کرتر ہے میں (Stan dardization) کی ضرورت ہے تاکہ اصل روح باقی اور ذبان کا لفف دوسری ذبان میں برقر ارد ہے۔

اگر چربر کاری اور فیر مرکاری کر چر چرج یو یکی جاری جاری جاری ان که در دو آبان کوسرکاری دابان کوسوت دی جائے گر محلی طور پر دیکھا جائے تواس باب بیس دفتری داب کا میواسے اور تک ہم بی فیصلہ بیس کی مسلم کام مواسے اور تک ہم بی فیصلہ بیس کر سکے کہ یا کتاب شی اردد کا سے مقام ہے کیا ؟ اور علاقائی دیا لوں کو کی درجہ دیا جائے گا اور ان بی اور اردو زبان بی کس هم کے را بنے اور اشتر اک اور ہم آبی کی ضرورت ہے ۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ تمام عماقائی دبالوں کا باضابط مروے کر کے اردوش ان کی تواعدم تب کی جائے ۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ تمام عماقائی دبالوں کا باضابط مروے کر کے اردوش ان کی تواعدم تب کی جائے ۔ اس کام کے لئے شروری ہے گئی میں اور می اور دوسے قریب لایا جا سکتا ہے۔ قام ہے ہے کام چھرا فراد کا فیش کیکھر کا کی سرورت ہوگی ۔ ورد اردو کی گھریو کی دبان دے گی اور شدود مرکی علاقائی دبالوں کی ضرورت ہوگی ۔ ورد اردو کی مراد دیا گئی دبان سے گی اور یا کتاب کا مسئلہ و سے بی مقدہ فیل بنارہ ہے گا۔

دا شخل بنارہ ہے گا۔

ایران کے ایک متاز زبان دان اور محتی ڈاکٹر ہے حسین میں جوایک عرصہ دراز سے پاکتان بیل مرکز شخفیقات قاری ایران و پاکتان سے خسلک دہ چیں اپنے ایک مقالے بی لکتے ہیں کہ " بیل پاکتان بیل اردوز بان کے مطابعہ اور دانشورول اور زبان شناسول سے سوالا ست وجوایا ہے بحداس نینج پر پہنچا ہوں کہ اردور بان کو پانچ خصول بی تقلیم کی جاسکتا ہے۔ (۱) او فی اردوا (۲) عومی اردوا (۳) اخباری اردوا (۳) و فی اردوا (۵) علی اردوا (۵)

#### سيدمحرمبدي ا

### شاہ نامہ قردوی کے دومنظوم ترجے

اس وفت میرے سامنے شاہ نامہ فردوی کے دومنظوم ترجے ہیں۔ آیک اودو میں اور آیک اگریزی میں۔ بیہ دونوں آگر نایا بنیس تو کم بیاب تو یقینا ہیں۔ پہلے انگریزی ترجے کا مجھوذ کرموجائے۔

اہم یہ کی مترجم ہیں الکو غررواجری۔وواسے قبل جائی کی ایسف ذلخا "کا بھی ترجمد کر بھکے

تھے۔ بوستان سعدی کوافی کر بھکے تھے۔ لندن کی راکن ایشیا عک سوسائٹ کے رکن ہونے کے علاوہ وہ "سٹی

کی کوسل کے رکن می رہ بھکے تھے۔ دیا ہے عمد ان کے تعالی ہا طلاع کماتی ہے کہ ووساٹھ سال سے قاری

کے مطالع عمد معروف ہیں اور ہندوستان کے قیام کے دوران انہوں نے اسٹر تی علوم پر بہت کام کیا لیکن مثاو نامہ کا ترجمہ ان کا سب ہے گراں ماہ کام ہے۔ بیترجمہ لندن سے کہ 19 میں شائع ہوا۔ لیکن ہوا اشامت بہت محدود تھی لیدنی بین غالی مرف ان کیلے تھی جواس کی اشاعت ہے پہلے اس کے تربیاری بی تھا۔ کرا ہے تھے۔ کرا ب کے تربیاری نوری فیرست شائع ہوئی ہے شاؤ باری ہونے بیت کے متولیوں سے کہ 19 میں شائع ہوا ہی جو گھا۔ اس کے تربیاری بھی جو لیوں کے جو کا دیا ہوں کی نوری فیرست شائع ہوئی ہے شاؤ باری ہونے بیت کے متولیوں کے لئے بہاس جلد بین خوصت بھی کے لئے تمام جلد بین اس کے بعد بین کے مربیا وردہ ہاریوں کے بیا میں جس کی نے زیادہ کی نے کم اور کسی نے ایک جلد جو نی افریق افریق افریق افریق افریق کی بیا ہے جو بی کے ترول باغ کے فیٹ باتھ کی میں جو میں داس کر مربی اس کے ایک بیا ہے لئے ہوئی افریق افریق کی سے دولی کے قرول باغ کے فیٹ باتھ کہ بیک گاندگی تی کے زیادہ کرد کی تک رہا کا فذا ایسا خشد کہ باتھ لگانے سے لوٹ جائے کی فیٹ کی کے فیٹ باتھ کی کے بیان وربی شوٹ ہیں۔ باتھ کی کی بیان وربی شوٹ ہیں۔ بین کا دربی بوئی کرا ہے کا فذا کا ریک بوئی کرنی بیان بیا بیا نہیں بیا ہیں ہوئی کیا ہے۔ کرا ہوئی کیا ہوئی کی ایک بیان بیان بیان کے لئے بین اور واشیوں پر بھی ٹوٹ ہیں۔

خط سے اعداز و ہوا کہ گائے می تی کی کمآب تیس ہوسکتی۔ ان کا خط بہت خراب تھا لیکن کیا بیاس جمرت ناک انسان کی شخصیت کے ایک اور پہلوکو ہمارے سما منے پیش نہیں کرتی جواجی تمام معروفیات کے

یا وجودایشیا کی ایک تقیم الشان تبذیب سے واقنیت حاصل کرنا اور دنیا کی ایک بہت ہوئی رز میظم سے لطف اندوز ہونا ضرور کی بھتا ہو۔ معلوم نیس ساہری آشرم ہیں یا گا عرص میوزیم میں شاہ نا ہے کی وہ جلد محفوظ ہے اندوز ہونا ضرور کی بھی شاہ نا ہے کی وہ جلد محفوظ ہے کہ جبی کہ دوران منگائی تقی یا بیجلد جو بھرے ہاتھ ہیں ہے بھی گا ندھی تی گا ندھی تی کی ملکست تھی ؟

ایما لگآ ہے کہ بمنی اور لئدن ش میٹیم کچھ مربر آوروہ پارسیوں نے اس ترجے کی اش حت میں مترجم کی مدو کی۔ کتاب کا اشماب اس پر پچھ موثنی ڈالٹا ہے۔ بیا تشماب ایک تطابی شل میں ہے جوالگو بٹر ر داجری نے مرموچر جی مروان بی بھاوگری کے نام لکھانے۔ اس میں انہوں نے شکر بیاوا کیا ہے کہ آپ کے وطن کے فظیم رزمیہ کے ترجے میں آپ نے میری بہت مدد کی آپ کو بیروصل اپنے مرحوم والد سے ورث کے وطن کے فظیم رزمیہ کے ترجے میں آپ نے میری بہت مدد کی آپ کو بیروصل اپنے مرحوم والد سے ورث میں طاہے جنہوں نے میاوی زعر کی فاری اوب کی فدمت میں گزاروی۔ اس لئے بیرتر جرمنو چر جی کے والد مروان جی نوشرواں تی بھاوگری کے نام محنون کیا گیا ہے۔

پورا ترجمہ منظوم تہیں ہے لیکن بیدد توقی ضرور کیا گیا ہے کہ استان ہے دوجے کا منظوم ترجمہ انگریزی
زبان میں ذیر نظر کتا ہے کی اشا ہے سکے کسی نے تبیل کیا تھا۔ بہت سے حصوں کو تقرطور پر نٹر میں بیان کر کے
اہم حصول کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔ حلا رستم اور تہینہ کی ملاقات سہراہ کی پیدائش وغیرہ کے واقعات مختمرا
نٹر میں میں اور رستم اور سمراب کی جگ اور رستم کے ہاتھوں سمراب کا تن بیسب منظوم ہے۔ ترجے کو مشنوی کے
فارم سے قریب تر لانے کے لئے مناسب بحراستعال کی گئی ہے اور جردولائوں میں قافیے کا التزام رکھا گیا
ہے۔ معلوم جبس بیتر جمہ دویا رومٹما تع ہوا ہے تبیل۔

اول آو شاعری کا ترجمہ تقریباً نامکن ہاور پھر شرقی زبان سے مغربی زبان بھی یامغربی زبان سے کی مشرقی زبان سے کی مشرقی زبان میں ترجمہ تو بالکل نامکن ہے۔ اگر قشر جیر لڈھر خیام کی ربا حیاں ترجمہ کرنے بھی کامیاب ہوا تو وجہ سے کدو ہر جمہ جیس بلکر تو تخلیق ہے۔ شاہنامہ کا زیر نظر ترجمہ بھی شاعرانہ حیثیت سے کوئی ہوی چر جیس لیکن اس معنی میں قائل ستائش ہے کہ شاہنامہ کی روح برقر ارر کھنے کی کوشش کی تی ہورا تھر بری داں کو بھرے شرونامہ سے دائند ہے کہ شاہنامہ کی روح برقر ارر کھنے کی کوشش کی تی ہورا تھر بری داں کو بھرے شرونامہ سے دائند ہے۔ الدوتر جمہ

شاہ نا ہے کے جس اردوتر ہے کا یس ذکر کرر ہا ہوں اس کی جوجلد میرے پاس ہو ہو جس سے دور ترسی سے کرم خوردہ بھی ہیں۔ سرور تربی کی سے اخر کے بچوم خوات عائب بھی ہیں۔ سرور تربی کی سے اور اس کے اخر کے بچوم خوات عائب بھی ہیں۔ سرور تربی کی سے اور اس کے اخر کے بچوم خوات عائب بھی ہیں۔ سرور تربی کی سے اور اس کے اخر کے بچوم خوات عائب بھی ہیں۔ سرور تربی کی اب کانام ہے "شاہ نامہ اردو

معد تصاویر: ۱۲۷۷ مر جن صاحب نے میز جمد کیا ہے وہ استے محکسر مزاج ہیں کدایتانام مرف ننٹی لکھا ہے اور بس ۔

> منٹی نے اس کما ب کا مب تالیف ہوں بتایا ہے: لوگل کہ مرد تخن نئے تھا کیاڑ جمہ اس نے شنامے کا

لکھا نٹر میں نہی مختر کہ احوال معلوم ہوسربسر

ب شمشيرفاني وموسوم ب تمام اس عي احوال مرقوم ب

ایک شبدوستوں کی محفل میں شعروشاعری کاف کرتھا کہ کی نے تو کل کے ترجے کا تذکرہ کیا:

یہ ان کر برادر مرب مہریاں کنی فہم و دانشور و کھنے وال یہ کھو

یہ بولے کیا نے کی اس نالے کو تم اب ریخت کی زبال پی کھو

کرو لقم ترتیب با آب وتاب بنام شہنشاہ گردول جناب ضدادی اوریک و افسر کیا

ضدائے جے شاہ اکبر کیا ضدادی اوریک و افسر کیا

مرتب یہ شنامہ جب ہو چکا کیا قصہ خسروان جم

املاء لین بیر کماب ۱۲۲۰ دمطابق ۵۰۸۱ و یم کمل بولی لیکن شائع بوکی پیچن برس بعد پین کے کاار مطابق ۱۸۲۰ و یس معلوم نبیس کماب پیشی کی حیات میں شائع بولی یا بعد میں لیکن اتفاقو و ثوق سے کہا جاسکی

ہے۔ بیانکب اکبرشاء کی زعر کی بیس شاکع نہیں ہوئی جن کا انقال ۱۸۳۷ء بیں ہوا اور جن کی مدح بیں مثنی

سقهبت سي شعر کم تھے۔

کتاب کی ابتدا جمہ ہے ہوتی ہے۔ اس کے بعد نعت ہے اور پھر شاہ اکبر کی مدح میں اشعار ہیں۔
اور سبب تالیف کے بعد شاہ نامہ کے قصول کی ایتدا ہو جاتی ہے۔ واقعات کے تمام عنوان فاری میں ہیں۔
جیسا کہاد پر ککھا جا چکا ہے بیشاہ نامہ کا کھل ترجمہ بیس ہے بلکہ بنیاداس کی ایک نیشر کی ترجمہ ہے جوشاہ نامہ کی
"ناخیص ہے۔ لیکن ترجمے سے بیا تمازہ ضرور ہوتا ہے کہ مترجم نے اول آو اصل مشتوی کی بحری میں ترجمہ کیا
ہے اور دوسرے ترجے میں فاری کا رنگ پیدا کرنے کی کہیں کہیں کوشش کی ہے مثلاً دوسری از ائی سے پہلے

مهراب رهم عناطب موتاب:

کیادو ہیں اس کرکدا ہے مشرقو معم كي توفي ابدل عن كيا اداده الرائل كا يا صلح كا یہ چکاب و نے و مے طرب کوش ہوں توشائد کے زال زرکاپر یل بیل تن رسم عامور

جہمن ہے پہلے ہوا ملح کو بجمعل آراوے لوش ہون

ظاہرے بیاتو تع تو کرنیں جاستی کفردوی کارنگ اردوش آجائے لیکن بیضردر کہا جاسک ہے کہ شی کی لبان اوراسنائل مي رواني ب- فاجرب يرترجم بين بالكن اصل كوسائ ركدكراس يعقر مبتر مون كى كوشش كى كى ب- جب رستم مكى بارافرساب كى بني منيشر و المالت او:

> سر رحم ہے چکر جہمعن دو ہیں ۔ بید بولا کہ زیر سہر بریں موا زرد کیوں عارش لالہقام کیا گردش آساں نے خراب

یرا تھے یہ یک بارگ کیا غضب ہوی جو مرفار رنج و لقب بيال كركة كون بي كياب ام مدیرہ کی کہنے کرکے فغاں کردں حال اپنا کیاابہاں منيز ه بول حن دفت افراسياب عبت سے تیڑن کی اے امور یڑی افسرہ تخت سے دور تر

ظاہر ہے اصل فاری مشوی بھی منش کے پیش نظر رہی ہوگی کیونکہ آخری دوشعر ہی اصل سے ترجى كوشش كافي بيدامل يون ب

ميوه منم دحيد افراساب بربند تد ديره عم آفاب بمائے کے بیرن ٹور بخت فرام زتاج و فرام زخنت

· . اگراردو كاكوني اداره اس كماب كودوباره شائع كريج تو اردد يزيين والول كي وا تغيت شامنامه فردوی سے چھین د جائے گی اور ہم ایک اچھی اور مقید کتاب و محفوظ ہمی كريس مے۔

#### ڈاکٹر عالیہ امام میرمثنو یات کے آئے میں

اکیدامریکن نقاد Malcolm Cowley نے ایک مضمون شاعرادر فن کار کے سلسلہ یس ایک مقام کہ

یوے مرے کی بات کی ہے کہ شاعر کو دئیا نے ہمیشہ تلا تھا ہے۔ کا کہ کا اینا ذاتی خیال ہے کہ فن کی عظمت

کی خاطر شاعر کوشوری طور پر کوشش کرنا جائے ہے و دزماند کی غلط فہیدوں کا شکار رہے۔ اور دوادب میں کم از کم

میر اس کردہ کے سرخیل ہیں۔ ان کے ساتھ ذمانداب تک افساف میں کرسکا۔ وہ ان مظلوم فنکا روں میں

ہیں جن کی افسر دگی ناقدین کی وین ہے۔ یہ بہنا تو مشکل ہے کہ نہوں نے شعوری طور پراہنے کو غلط رنگ میں

ہیں جن کی افسر دگی ناقدین کی وین ہے۔ یہ بہنا تو مشکل ہے کہ نہوں نے شعوری طور پران کو غلط رنگ میں

ہیں کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ہے کہنا بالکل محکم ہے کہ اوگوں نے شعوری یا فیر شعوری طور پران کو غلط مجما اور دنیا

کے سامنے غلط طریقہ پر چیش کیا۔ ان کی عظمت مسلم مرحظمت کی بنیا دی کی بربادی نہیں بلک بادی پر بھی

دل دہ گرتیں جو گر آبادہ کے شہت و تقی دونوں پہلوک کی تر بھائی لئی ہے کین زور فہت پہلو ہے۔

اس شعر میں زیر گی کے شہت و تقی دونوں پہلوک کی تر بھائی لئی ہے کین زور فہت پہلو ہ ہے۔

فزل دافلی کیفیت کی تر بھائی تو ہو گئی ہے گردہ پوری شخصیت کی حکاس بیل ہو گئی۔ لوگوں نے ذیادہ تر بیر
کی فزل کا مطالعہ کیا ہے۔ دوسرے اصاف تن کی طرف توجہ کم دی ہے۔ اس چیز کا تیجہ یہ بندھا بندھا بالاور

تر شاتر شایا نظریہ ہے کہ میر نظر تا محود دن حواج اور الم پرست ہے۔ میر کے برنا ظرکو میر کے کان م پرسون و

یاس کا سامیلیرا تا ہوانظر آتا ہے۔ گران کی شخصیت فزل کی طرح تہدور تہداور دوسری نثری کی بھائے ہی مفید

ہو گئی جی اور فزل کے عداوہ دیگر اصاف تن مجی ہیں۔ یہ می ایک جیپ و فریب حقیقت ہے جنے ذیاند کی شم غریفی کے لئے میر کے بارے جی سولوی مجرحیوں آزاد کے وقت ہے بازار جی جو سکا آبیل کم لوگ و کھو سکے۔ ان

تک مجل دہا ہے۔ ان کے دل پر قون کی گائی نے اتی شہرت پائی کہ لوگوں کی نظروں سے ان کے ٹرائی

دہنے کی کیفیت جیپ گئی۔ سب نے آبیل دوتے ہوئے دیکھا گر جنتے ہوئے آبیل کم لوگ و کچھ سکے۔ ان

کر فرض اس جی ایجرہ بی ہے کہ وہ خارجی بیکر جی واغلیت کی دوج بھی اس طرح پھوک دیتے ہیں

کر فرض اس جی ایجرہ بی ہے کہ وہ خار تی بیکر جی واغلیت کی دوج بھی خوال کے ترجیب پاسکا ہے اور نہاس میں زعر کی کی روح پھو تکی جاسکتی ہے۔ فن کار کی آ کھی ہوتی ہے اور دل بھی۔ داخلیت اور غارجیت کا یکی حسین اور متوازن امتزاج میر کے فن کی بلندی ہے۔ میر کی عظمت محض ان کی دردن بنی مر نہیں بلکدان کی برون بنی بر ہے۔ان کے کلام میں اس کی داخلی شہادتیں موجود ہیں۔اگروہ صرف ورون بین ہوتے تو یک ضبع بن کردہ جائے مرہمیں ان کے دیوان ش مر تید، رہائی ، تطعہ بخس ، مراح ، شاش، تركيب بتدرتر جع بند بقسيده اور مثنوى سب الما بان امناف فن كمطالعدك بعدى بيا عدازه موتاب كالرغزل كي دنياس ميراندر كي طرف جما يكت بي أو دومر عامناف يخن بس بابر كي طرف بيابت سب ے لیادہ جمیں ان کی مشنوبوں میں دکھائی دی ہے۔ بیدہ در بجے ہے کھول کروہ ندم رف اسے ساج بلکہ بورى دنيا كود يكيت بي اور دومرول كومى ديكين يرجيوركرت بيران كي مثنويول كي قهرست بهت طويل فبيس چربھی ان کی تعداد متعدیدے۔ مجمونی بوی مثنویوں کو ملا کرکل تعداد کم وہیش تمیں (مم) بتیس (۳۴) کے قریب ہوتی ہے۔ بیمٹنویان مختلف عنوانات کے تحت جیں۔ان میں سے پچھے کا تعلق میر کی ذاتی زعر کی سے ہے جن کامطالعہ میرکی شخصیت کو بھنے کے لئے ضروری ہے۔مثلاً مثنوی در جو فائد خود۔ دکایت برشگال۔ مشوی خواب دخیال و فیره - بیشنویاں ایس جی کہن سے میرکی محزون مزاجی کو بھنے میں مدملتی ہے۔ میرکی محزون مزاجی فطری ندهمی بلکه حالات کی پروروه۔ اکثر بیمحزون مزاجی جب طنو وتعریض کا روپ اختیار کرتی ہے تو اکثر اوقات تک مزاجی اور بدد ماغی کی مرصدوں کو جھو لی ہے۔ حقیقا میر کارونا بھی ساج پر طنو ہے مير عدون كى حكايت جس يستحى ايك مت تك وه كاغذتم ريا

مير كن ماندين جوانتشاراور مزاج تها\_اس كى يوسيدكي كاغذتم يديد وواوركيا موسكتي شي راس تمی کے اثر است کے ۱۸۵۵ء کے بنگامہ کے بعد تک قائم رہے۔ الل حرفہ تباہ حال تھے۔ شرقاء پریشان۔ بادشاہ

وفت شاہ شطر بچے فن کار کی قدر اس دور میں کیا ہوگی۔ میر کا کمر ہو بہوافتر اع سلطنت کا نقشہ ہے۔ مے ہے کی خرالی محر در سے

مٹی اس کی کہیں کہیں شکی ہی ڈیا اور چھاتی بھی ویک سمان کر خاک لگ کے دوجار بارے جلدی درست کی دہوار ا عظم بول کے کھنڈر بھی اس گر ہے ایک شہرہ ہے شہر دتی کا جے روضہ ہو سطح چلی کا مائس کی جادے ہیں سرکنڈے وہ بھی سیبون میں سب موے فعقدے كل كے بنوس اوك بين وصلے سب يا كھ رہنے لكے بين سلے سب

د آلی کیا کیے شہر ہے عالم ش انتخاب رہتے ہیں ختنبی وہاں روزگار کے گراس جنت ارضی ش پھنے کر تیر پر کیا گزری ، اس کا ذکر تیر ان کے دنیان ہے شئے پس از قطع رہ الاے د آل عی بخت بہت کھینچے یاں عی نے آزار خت جگر جور گردوں سے خوں ہوگیا جھے دکتے دکتے جنوں ہوگیا ہوا مذبط ہے جے کو ربط قمام کی رہنے وحشت بھے منح و شام کمی رہنے وحشت بھے منح و شام کمی رہنے وحشت بھے منح و شام کمیو کف بلب مست رہنے لگا کمیو سنگ در وست رہنے لگا

میریکا کف بلب مست رہے ہوئے بھی سنگ در دست رہنا خالی از معنی بیل ۔ آخرابیا کیوں تھا؟ کیا اس سے بیا نداز دہیں ہوتا کہ متی میرکی فطرت تھی اور سنگ در دست ہونا ساتی حالات کا متجہ۔ آخر غالب ایسے ظریف انسان کو محی تو بھی کہنا ہے ا

یں نے مجنون پر اڑکین میں اسد سنگ افھایا تھا کہ سر یاد آیا دیوجانس کلی یاد جودا تدھے ہونے کا پنے ہاتھوں پر چراخ رکھ کرچلا کرتے ہے اور جب لوگ یہ چھتے جھتے ہے جھے ۔ ازدام ودوكريهم وانسائم آرزوست

میر حالات ہے تھے۔ آگر خینی میکر تراشے ہیں تاکر دوبان کی فضاؤں ہے ہم ہوجا کیں۔ روبانی و نیا کی بیتا اُس اور دوشیز کا ماہ پیکر کا تصور زیم گی ہے لانے کا عزم اور اُسے سنوار نے کی خواہش تھی۔ بیشل اگر زین پر نظر ندآتی تھی تو میرا ہے آ سالوں میں ڈھونٹر ھے تھے تاکدہ اس میں کھوجا کیں اور ذیمہ ورہنے کا ولائد حاصل کریں۔ بیسالات کے آ کے سپر ایمانٹنگی ندھی بلکہ باحول کا سمی تجزید کرتے ہوئے سان کی حالت انفرادی کوششوں سے سنجالی ندجا سکتی تھی اور تیر کے زبانہ میں کوئی الی جواجی تم کی کے موجود درتھی جس

یہ وہم فلا کاریاں تک کھنیا کہ کار جنوں آساں تک کھنیا انظر آئی آئ جس سے خور وخواب میں انظر آئی آئ جس سے خور وخواب میں جو دیکھو تو آئی جس سے خور وخواب میں جو دیکھو تو آئی کھوں سے لو ہو بیج ند دیکھو تو آئی پر آیامت رہے وہی جلوہ ہر آن کے ساتھ تھا تصور مری جان کے ساتھ تھا آگر ہوئی میں ہوں آگر بے خبر وہ صورت رہے میرے خبی نظر اگر ہوئی میں ہوں آگر بے خبر وہ صورت رہے میرے خبی نظر اسے ویکھوں جیرہ کروں میں گلہ وہی آیک صورت ہزروں جگہ

حقیقت اور تخیل کا بیسین احتواج تیر فن کی بلندی ہے۔ ای طرح مثنوی شکایت برشکال تیر کے ایسے تیکڑوں لوگوں کی زعرگی ہے۔ یا دست اس دور یس بھی ای طرح موجود ہے جس طرح میر کے زمانہ یس جبکہ آج زعرگی آئی زیادہ کشادہ، وسیح ، ہمہ گیر، جمہوری اور منصوب بند ہے۔ آج کے مجمولی حالات میں مسفید پڑی کا بھانا کا رے دارد سے کم نہیں۔ سامان زعرگی کی افراط کے یاو جود لوگ قاقوں سے مر دہ ہیں۔ نہان کے پاس کھرہ ، نگوں میں دہ کر ، نگوں میں دہ کر ، قلون میں وہ کر ، نگوں میں دہ کر ، قلون میں وہ کر ، قلون میں دہ کر ، قلون میں محلوم کیا جا سات کا حال کلوں میں بیٹھ کر ، نگوں میں دہ کر ، قلون میل وہ کر ، قلون میں بند ہو کر نہیں محلوم کیا جا سکتا ہے۔ اے کچ مکانات ، جگیاں ، خیمہ جدوشوں کے ڈیرے اور ان کے سرکیوں سے نگ ہوئی پر چھتیاں بتا سکتی ہیں۔ دوسویرس سے ذیادہ ہونے کو آئے مگر میر کا سکہ بازار میں آخر بت نہیں دوراک ہے بلکہ سے کہنا ذیادہ ہو گا کہ ہاتھوں ہا تھولیا جا تا ہے۔ اس کی دوراک میر کی زعرگی سے قربت نہیں تو بھر کی ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھولی ہاتھولی ہاتھا ہے۔ اس کی دوراک میر کی زعرگی سے قربت نہیں تو بھر کی ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھولی ہاتھولی ہو بھر تا کہ مولوی ہو حسین آخراد نے کیا اور قرب سے ناقدین و مور تین نے اس کی اتھو بی کی موران کی بدد ماغی کو بھرتا آسان آئیں اس لئے کہ ہر تنس اس کے کہ ہر تنس اس کے کہ ہر تنس اس کی دوراک میں میں تو کھوں سے کہ ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھوں کی جو داغی کو بھرتا آسان آئیں اس لئے کہ ہر تنس اس کی دوراک کی دوراک کے دوراک کو کھوں اس کے کہ ہر تنس اس کی دوراک کی د

كاك مقام سے ہے۔ يمر قبته تو يقيع فيس لكا كتے في كراحتي مروركر كتے تھ أور يك انبول في كيا ممى \_ان كى كوشد ينى مالات برطنزاوران كالوكل ان كااحجاج تعاريمرده ندتو آدم بيزار يخداور ندتدكى سے خفااور مایوس و وزئدگی کونس کر بسر کرنا جا ہے تھے۔ حالات انہیں جننے کی اجاز معد نددیتے تھے۔ ان کے كلام ش زعد كى سےرس نجوڑ لينے كى ايك د في د في ى خوا بش التى ہے۔ بير كاس مواج كو بھنے كے لئے ال کی مشوی ساق نامه ایک دعوت مطالعه ہے۔ ساتی نامه محض فن کی لطافت نبیس بلکہ زندگی کی قکری اساس ہے جس بنی آرزومندی اورزعر کی کوطرب تاک بنانے کا حوصل بایاج تا ہے۔ میرنے جگہ جگہ برایا تعارف قلندر،جولی،میرصاحب،میرتی،میرصاحب قبلفقیر،وغیره ای کرایا ہے۔اس متم کاانسان نداؤ آسان سے جھڑسکا ہے اور ندز مین سے برخاش رکوسکتا ہے۔ اور اگر جذبات سے متاثر ہوکر ایسا کر بھی جاتا ہے تو پھر ماند ہوتا ہے کہ خواس طرح زعری ہے تھے گا۔

ساتی نامہ جبر کازی مجز وفن ہے جس کی نمبود خون جگرے ہوتی ہے۔ بیان کی زیرہ دلی کا شبوت بھی ہےاورزئرگی کوخوشی خوشی بسر کرنے کا اشار ویکی ۔اس مثنوی میں ان کا سور ول بھی شامل ہےاور ساز ول بھی۔مثنوی میں نفیدی جمنکار،الفاظ کا بہاؤاور بحرکی روانی کے علاووتر کیبوں کی منظمی خیال کی یا کیزگی، بيان كى نطافت وجذبه كى ندرت و جمال وموسعة يدى كاجت بارفضا كي ملتى بير - يورى مثنوى دامات بالحمان و کف گلفر وش معلوم ہوتی ہے۔ زمین میکدہ لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ شراب امپل رہی ہے۔ پیالے چھک رے ہیں۔ بوری فضا سرقی ہے میں او بی مولی ہادر بیدائش فغماس محض کا ہے جوائی آ واور بہترنشتر اسے

لتحبرنام ہے ن

الكارات كى المحقر والرك اين چکے ہے جو اس میں رنگ سے کا رنگ گل و لاله زور چکا زمن ہے نمو کی زمن مت

غنیہ کی گلاہیاں مجری ہر شر میں ہے شور فعل دَلے کا بوعدوں کا جو لگ رہا ہے جمکا ہر شاخ ہے شوخ جام در دست چھک کرے ہے حیاب کو کا کینی کہ ہو دور اب ستو کا ماتی تدے کہ دوق میل ہے مطرب غزلے کہ فعل میل ہے بے مافر ہے خک ہے جینا رکھتا ہے جگوں شراب پینا

میر نے شراب کی کیفیت جہاں بھی بیان کی ہے ووشرا بی کے رنگ بیں ڈوب کر۔ ان کی ہیہ شراب ہشراب معردت بلکہ اصلی ، خالص اور دوہ تھے۔ بیشراب محض ٹون جگر کی کشیدہ بیس بلکہ بوتلوں میں بھی ہند ہے۔

یا ہاتھوں ہاتھ لو جھے ماند جام ہے یا تھوڑی دور ساتھ چلو، جی نشہ جی ہوں

تازک عزاج آپ قیامت جی جی جو شیشرے مند گلو، جی نشہ جی ہوں

ان اشعار کو پڑھ کرایا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹر ائی نشر جی جو متا ہوا چاہ ہے۔ کس کی مجال کہ

اسے ٹوک دے۔ شراب نوشی نے اس کی نازک عزائی کو اس درجہ تک پہنچا دیا ہے کہ۔

آ جینے شکری صہبا ہے جھملا جائے ہے۔ کم ویش بھی حال تیر کے اس ساتی نامہ جس ہے۔ جہاں کہیں انہوں

نے شراب کاذکر کیا ہے توب لطف لے کر کیا ہے۔

وہ ولبر خود سر و شر آئیں وہ رہزن راہ وین و حمکیں

وہ دائمن خلک جس سے جل جائے ابت قدموں کا پاؤں چل جائے

شراب کا یہ تصورا تناحین اور اس کا ذکر ابتا اطیف ہے کہ بیر علی شتی کا بیٹا دل کے فہار اس سے

دھوتا چا بتا ہے۔ ہاپ کے یہاں بیشر اب شراب معرفت ہے تی بہاں باد کا ب جو بوتکوں میں میں بیٹی مولی رکی ہے۔ شاید وہ اس کا قائل ہے کہ فم الا کھ دفتر ہائمتی ہی گراس کوشر اب میں ڈیوکر زیر ور ہے کا حوصلہ

اور تازی حاصل کی جا کتی ہے۔

منی کی جھے بھی خواہشیں ہیں اس مثل کو دل ہے کامشین ہیں اس مثل کو دل ہے کامشین ہیں ہے ہوں ان ہو کہ کیاب دہیا ان اشعاریاس پوری مشوی کو پڑھ کرکون کہ سکتا ہے کہ مرز ماند سے ہیزار، ذعر گی ہے ہیزار، قم کی سے میزار، قم کی سے اور شرائی کی اتی جا عداد تصویر میر نے چیش کی ہے کہ اسے پڑھ کر قاری کو وجد آ جاتا ہے۔ وہ مشل کی کا بمثوں سے پر بیٹان تھے اور مست رہتا جا جے تھے۔ کہاب رہتا ان کا مواج نہ تھا۔ وہ شراب کی ہی می قم زمانہ کو بھلاد دیتا جا جے تھے۔ میر شراب کے پور لے اواز مات سے واتف نظر آئے ہیں۔ وہ اوقات شراب بھی جانے ہیں اور آ داب شراب لوثی بھی۔ وہ چک کر ہیتا جا جے تاب می نظر ہیں وات کی طرح بینا جا ہے۔

آتا بسوائے مشوی ایر کیریار کے ۔

جب سجدہ کناں ہوں می خیزاں جب کا کل می ہوں پریٹاں جب کا کل می ہوں پریٹاں جب نیک جب کو جب کا کل می ہوں پریٹاں جب نوق سیارہ سیارہ سیارہ کے گائی ہے لفف نہیں ہمرہ سیائی جب دورے نشر اللہ می گائی ہے لفف نہیں ہمرہ سیائی بی الگادے جب ہودے نشر ترکک آدے میں لگادے شیشہ مرے منہ کو تو لگا دے کر ایکی نگاہ جو چکا دے فن کا کمال ہے کہشوردوجدان میں اس مدیکے خیل ہوجائے کے جب فن پارہ کمل ہوؤ فن کار فرداس پردٹک کرنے گئے۔ ساتی نامہای جم کی تیلیق معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ تیر فرداس پرنازال نظر آدے ہیں۔ ان کا پیشہارہ فودان کے نزدیک اس مدیکے کمل اور ہی ٹی قدر ہے کہ فود و میں ہوئے ہوئے اس لئے کہ تیر فوداس پرنازال نظر آدے ہیں۔ ان کا پیشہارہ فودان کے نزدیک اس مدیکے کمل اور ہی ٹی قدر سے کہ فود تیر ہے ہوئے نظر کر آسمی سی سی خن ہے میں نظر کر مسمی سی خن ہے میں نظر کر

بس ہے ہے زبان اب نہ تر کر سمئی بخن پ کل نظر کر ہے ہے۔ نظر کر ہے تھے تھے اللہ ہے حق شہالا ہے حق شہالا ہے مامعہ دوبالا مجر حرف نہ جائے گا سنجالا

## زرتعاون برائے سال ۲۰۰۵ء

سدمائی "الاقرباء" کا زیر نظر شاره سال روان (۲۰۰۴) کا آخری شاره ہے۔
کرمفر ماؤں اور معاون اداروں سے درخواست ہے کہ ذر تعاون برائے سال
۲۰۰۵ء دیمبر ۲۰۰۷ء کے آخر تک ارسال قرما دیں تا کہ آئندہ سال "الاقرباء"
کی تربیل جاری رہے۔ (ادارہ)

#### سيدمرتضى موسوى

## ببيبوس صدى ميں ايران اور برصغير كى فارسى شاعرى

شعروادب تبذیب آرئی ورش ای بین عرکی عمل اورا گیری کاروکش کامر چشمہ ہے، جس سے

ہردور کے صاحب نظر نیفیاب ہوت رہے۔ جوش نی آبادی کی قاری شاعر کی ہے دہ الفقوی کو کھا تعمل سے

ہردور کے صاحب نظر نیفیاب ہوت رہے۔ جوش نی آبادی کی قاری شاعر کی ہے دہ الفقوی کو کھا تعمل سے

ہردور کے صاحب نظر نیفیاب ہوت رہے ان ہے نیورش کے اوردوز ہان کے استاد ڈاکٹرشیر یار نقوی کو کھا تعمل سے

لوجوائی ہے اب تک حافظ کو بوان کے فتقف ایڈ بیشوں کو حاصل کرکے ان کااس کشرت سے مطالحہ کیا

ہر جوائی ہے اب تک حافظ کو بوان کی طرح پارہ پارہ ہو ہو جی جین '۔ ہمارے وہد کے عالمیرشہرت کے حامل سائندہ ان سے ایک ریڈیا کی اعزو ہو جی بوجھا گیا۔ آپ کا بنیادی شعبہ سائنس ہے بھرا ہوگی می اوجود ہو اور ہو جواب دیا: سائنس ہے تی دہ بی سائنس ہے بیدا ہوئی گئا ہے کوفاری اورود کے جراروں شعبہ سائنس ہے بیدا ہوئی کی تھی جواب دیا: سائنس ان کو سائندہ ان بنا تا ہے۔ بے شکر اوراج کی سائنس انجینالو کی اورجد یے فلوم دفنوان کی تعلیم و مہارت اور خفت سے سے بیرہ مند ہونا۔ ہماری افرادی اوراج کی گئا شداری ہے ۔ س اسے شعر وادب و نقائی ور شی ہو۔ ا

اس مقالہ یں ''اریان اور برصغیر کی فاری شاعری بیسویں صدی بھی'' کا دوصوں بیس جائزہ بیش کیا جا رہ ہے۔ پہلے جصے میں ایران اور دوسرے جصے میں برصغیر میں فاری شاعری کے بارے میں گفتگو کی جارتی ہے۔

بیسوی مدی عیسوی کے رفح اول میں ایران میں قاجاری خاعران بر برافقد ارتھا۔ دومرے اور
تیسرے دلتے میں پہلوی شاہنشاہوں نے فر مازوائی کی اور آخری دلتے کے ایندائی برسوں میں اسلامی انقلاب
کے نتیج میں اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ بنابریں ہم حسب ذیل تین ادوار کا الگ الگ تذکرہ
مناسب جھتے ہیں دوار کا

الف: وستورى حكومت كي من كتريك سنة قاجارى دورك خات كالم ١٩٢٢ه)

ب: عانوى فاعدان كردو بإدشاءول كاحمد (١٩٢٢هـ ١٩٤٩)

ج: قرورى ٩٤٩ وش اسلامى انتلاب كى كامياني كيعد اب تك

ملے دور کے متازشعراء میں جنہوں نے استبدادی قطام کے خلاف آ واز بلند کی اور وستوری (مشروطه) حکومت کے قیام کی تحریک میں تمایاں حصدلیا یوام کے حقوق اور حصول آزادی فکرومل جن کا تھے نظرتها \_اشرف نيم شال، عارف قزويي، رشيد باشي، اين ميرزا، يردين اعتساعي، ايرابيم يورداودادرمحرتقي بعار ملک الشعراء شامل میں۔ بہار نے اپن تھم میں تا جاری مکران کو 'اعروز (تصبحت) برجم علی شاہ' کے عنوان كے تحت بول مخاطب كيا:

> كر مرانجام در آغازكن! إدهما جثم خرد بازكن! تأكري عاقبي كار خويش باز كشا ديرة بيدار خويش یس کر براد کینوبیداورفت مملکت ایران به بربادرفت جان رحيت زلز کر سند غيست بإدهما خوی تو دلهبر نیست وانى بدشاهى كدرميت كش است حال قوش لمعدازونا قوش اسع

مارف آزو في قراى عرفي شاوقا جاركون طب كرك كما:

کو بریشانی ماجمله معمیا وارد كاش كابينة زلفسند شودازشاند يريش درنيا بت روش معفرت والأوارو

بأكما من وردتوال كفت كمد الاحضرت

ليكن جب وستورى عكومت ك قيام كر كيك كامياني سے بهكنار موكى تو عارف قرو ين يول كويا موے: پیام دوشم از میری فردش آمد بنوش باده کدیک فتی بحوش آمد

زغاك بإك هميدان راوآ زادي بہین کہ خون سیادش چہاں بحوش آ ہ

دوسر مدور میں جو ۵۵ سال برمحیط ہے، مملے دور کے بعض شعرا کے علاوہ جو کی عشروں تک بتید حیات رہے نیا بوجیج 'میرزادہ مشقی 'ابوالقاسم لاحوتی 'صادق سرمد محد حسین شریار ساوش کسرانی فروق فرنز ادسيمين بمعجاني اورسبراب يمحري كعلاوه ايسائي متنازشعراء فيشعر كوئي جمي مقام حاصل كيابين كي بنيادي شنا سن نفذ وتحقيل استادي دانشكا ومُد مريميد مجلَّه في مجله على اكبره مخد المحيط طباطباني بروفيسر سعيد 'نفیسی' بروفیسر بدنیج الزمان فروز انفر' حبیب یغمانی' ڈاکٹر برویز ناتل خاتلری' ڈاکٹر ناتلرزادہ کر مانی۔اس • دور کی آخری د ہائیوں میں پڑمان بختیاری محموملی نا سے عباس فرات ذکالی بینالی محمر واوادستا مشفق کا شانی اورعبدالرفع حقیقت تحران کی ادبی انجمنوں کے روح روال رہے۔

اسلامی انقلاب کے بعد، گزشته دور کے بقید حیات شاعروں کے علاوہ محمطی بھمنی پرویز بیکی فی اللہ بن ترائی نصراللہ مردائی فاطمہ دائمی حید مبرواری سیل محودی علی موسوی کر مارودی پرویز عباس فی مارون کی در مسلکیات فریدون مشیری علی رضا قروہ قیصرا بیائی شعراء کے کلام میں مقتصیات عمر کا گہراادراک عمی قراورانقلائی اور دوسرے ہم عمرا برائی شعراء کے کلام میں مقتصیات عمر کا گہراادراک عمی قراورانقلائی سوچ کی عکاسی آ ب و تا ب کے ساتھ موجود ہے۔ اسلامی انقلاب کے ڈیڑھ سال کے اعمرا ستعار کے بہکاوے میں آ کرعواتی آ مریز ایران پر جگ مسلط کی جوسائر ھے آ ٹھ سال جاری رہی۔ رضاملکیات بہکاوے میں آ کرعواتی آ مریز ایران پر جگ مسلط کی جوسائر ھے آ ٹھ سال جاری رہی۔ رضاملکیات بہکاوے میں آ کرعواتی آ مریز ایران پر جگ مسلط کی جوسائر ھے آ ٹھ سال جاری رہی۔ رضاملکیات بہکاوے میں آ کرعواتی آ مریز ایران پر جگ مسلط کی جوسائر ھے آ ٹھ سال جاری رہی۔ درضاملکیات بہنا موجود ہے۔ ا

"توچرای جنگی ؟"

يرم ي يُرسد!

من تعنك بردوش

كولهارم بمريشت

بنديوتينم وأتحكم مى بندم

بادرم

اً بواً كمينه وقرآ ل دردست

روشنى برول من مى بارو

پسرم بارد کری پرسد:

"لزچرای جنگی؟"

باتمام دل فودي كويم

" تاج اغ از تو تغیر دو تمن"

اى دورش ربيرانقلاب كاعرفاني شاعرى كالإجاريا:

تا روی تورادیدم در ایراندشدم از هستی دهر چدهست برگاندشدم بیخو دشدم دازخویشتن دخویش ها تامست زیک جرد، یاندشدم

"اناالى"اور"منعور"ام مىنى كى شاعرى بى "اشارىت"اوردىر كے طور يرتمايال بين:

فارخ ازخود شدم کوی انالحق بردم معمور معمور خریدار سردارشدم فارخ ازخود شدم کوی انالحق بردارشدم فرید در انالحق در ان کلیم فرید در انالحق در ان کلیم فرید در انالحق در ان کلیم مشق دادار چنال کرد که معمور منش از دیا رم به در آور دوسردارم کرد

منزشت مدی میں ایران کی شاهری میں مختلف رجانات کا آغاز وارتفاء انتخلیل و تجزید شعری قالب اور اسلوب دورت بند سرا قالب اور اسلوب دورت بہذب نفس اور اصلاح معاشر واور طنز آمیز مضایین تنصیل طلب ہیں اور برایک کے ضمن میں سیاس اقتصادی معاشرتی حوال کے مختف پہلوؤں پر ردشتی ڈالنی ضروری ہوگی چنا نچہ کی اور موقع کے لئے افرار کھتے ہیں۔

اب برصغیر میں ہیں ہیں مدی کی فاری شاعری پر توجہ متصود ہے، جب برصغیر پر جیسو ہے اصدی کا سورج طلوع ہوا، فاری شاعری کی مسلمہ روایت اس سرزین میں ۹ (تو) صدیوں پر محیط تھی لیمنی راجہ تہ قرواری انگئی لا ہوری سے فالب اور آرزو تک ۔ ہم برصغیر کی فاری شاعری کواس مہد میں دو تمایاں حصوں میں تقشیم کرکے زیر مطالعہ لا تھی مے لیمن ۱۹۰۰ء سے ۱۹۲۷ء جب برصغیر انگریز کی غلامی سے آ زاد ہوکر پر کتان اور بھارت میں تقشیم ہوا۔ پھر آ زاوی کے بعد ہے ۱۹۰۰ء تک جس کے دوران اے ۱۹ میں مشرقی یا کتان اور بھارت میں قالب میں دھمل میا۔

مرصفیر کے جن شعراکوہم فاری شعراکے طور پر حصارف کررہے ہیں ان جس سے اکثریت ذولسا ہیں اور ابھن سام سایا اس سے زیادہ زیالوں جس معیاری شاعری کے حال ہیں۔ پہلے دور کے سر کردہ شاعروں میں الطان شعر الحالی ہیں۔ پہلے دور کے سر کردہ شاعروں میں الطان شعری حالی (م ۱۹۱۳ء) اور سب سے میں الطان شعری حالی (م ۱۹۱۳ء) اور سب سے میں الطان کے جبد حاضر کے میں از ان کے جبد حاضر کے میں از ان کے جبد حاضر کے میں از ان کے جبد حاضر کے میں از شاداور استاد ملک الشعراء بہارتے کہا ہے:

دورما ضرخامة اقبال كشت واحدى كزصد عزارال بركذشت.

ای دور ی مد بول سے موجود فاری شاعری کی روایت کے اشن شعراوی رعنا کالی (م ۱۹۳۱ء) فیروز طغرابی (م۱۹۳۱ء) تا ہم یاسٹی (م۱۹۳۱ء) بیسٹ مزیز کمی (م۱۹۳۵ء) ابو برمستوگی (م۱۹۳۷ء) نے رصفیر کے بیشتر ان صوبول میں جوآج یا کستان کا جزوالا یفک بیل فاری میں معتد یہ کوام یادگارچهوژاہے۔ فیروز طغرانی کی غزل کے چندشعر ملاحظہ ہوں:

بی دردد کم داد کدور مال شدنی نیست این مشکلم افاد کیآ سال شدنی نیست از شرمه نگاه توبه نقدیم درمانید آن کار کداد تخصفا بال شدنی نیست کیسوی تو محرفت سیای دررازی از تیم وهیم من کدید بایال شدنی نیست کیسوی تو محرفت سیای دررازی

آ زادی کے بعد کے عہد میں ہم جن شعرا مکا تذکر وکرد ہے جیں ان میں انجی خاصی تحداد آزادی ے بل بھی شاحر کے طور پر اپنا مقام ومنزلت کی حال تھی لیکن چونکہ ان کا سال وفات آزادی کے بعد ہے بنابریں نفتہ ونظر کے مسلمہامولوں کی ہیروی کی گئی ہے۔ آزادی کے بعد کے دور بی فاری کے متازشعراء يس داود خاك اخر شيراني (م ١٩٢٨ء) واكثر محددين تا شير (م ١٩٥٠م) اصغر على روى لا مورى (م١٩٥٧م) زيب يمكن (م١٩٥٣ء) رضاعلى وحشت (م ١٩٥٧ء) مولانا نظفر على خان (م ١٩٥٧ء) مزيز الدين احمد عظامي (م 1904ء) مردار عبدالرب نشر (م 1904ء) اسد مان (م 1904ء) عبدالجيد مالك (م ١٩٥٩ء) مرتعني احمد خان ميكش (م١٩٥٩ء) مولانا عطاء الله شاه يخاري (م١٩٦٧ء) معادي فيعلي شهري (م ١٩٦٣ء) علامدمنایت الله خان مشرتی (م ١٩٦٣ء) ناهم سندهی (م ١٩٢٣ء) ممتازخس احس (م ١٩٢٨م) عنايت على ضيام جعفري (م ١٩٤٠م) عبر كالمي (م١٩٤١م) اديب فيروز شاع (م١٩٤١م) حفيظ بوشيار بوري (م٣١٤٥) عبم قركتي (م٣١٤٥) م وفيسر حي الدين خلومت انور فيروزي بوري آخا حسين ارسطوجاي آعا صادق (م٢٥١م) مابرالقادري (م٢٥١م) دين تاجي (م٨٥١م) صوفي فلام مصلق تنبهم (م ١٩٨٨ء) من محد الوب (م ١٩٨١) جول مح آبادي (م ١٩٨٧ء) ومسين مرشي امرتسري (م ١٩٨٥ء) رئيس امروحوي (م ١٩٨٨ء) واكثر خواجه ميدالجميد عرفاني (م ١٩٩٠ء) يروفيسر عبدالرشيد فاصل (م١٩٩٠م) عطاء الله خان عطا (م١٩٩١م) واكثر زبيده صديق (م١٩٩٣م) رضا جداني (م١٩٩٣ء) وسنين كالمي شاد (م ١٩٩٧ء) م د فيسر كرم حيدري مروفيسر فيض ألحن فيضي بروفيسر صفي حيد والش حافظ مظهر الدين عكيم يكي خان شفا واكثر حامد خان حارير وفيسر حضورا حرسليم شامل بيل.

اب مناسب ہوگا کہ اُن فاری شعراء کا تذکرہ کیا جائے جن کی شاعری کا آغاز تو بیسویں ممدی کی مختلف دہائیوں بھی بدنقاضا ک بنی ہوالیکن اکیسویں مدی کے مہلے عشرے (اگست ۲۰۰۴ء) بھی بجراللہ بقید حیات ہیں: اسلام آبد/راولپنڈی جی مقیم پیرتھیرالدین تھیئی پردفیر الورمسود فعنل الرحن عقیمی مسلمان رضوی محدظہور المی زیدی ظمیر عالم سلمان رضوی محدظہور المی ظبور بھیر حسین عاظم نیسان اکبرآ بادی عارف جلالی فعنل اللی زیدی ظمیر عالم زیدی پردفیر رضیدا کیرواکٹر سرفراز فلفر جادیدا قبال آز لباش نقیس خوارزی اور کی دیگر مصرات اورخوا تین بلا بور جی ڈاکٹر جی اکرم اکرام ڈاکٹر آفی ب اصغر ڈاکٹر میس فظامی ڈاکٹر باجن خان لا بوری ۔ کرا ہی میس حسین الجم پروفیسر محمد جان عالم ڈاکٹر محقوظیم حیدر آباد جی ڈاکٹر البیاس عشقی ملتان جی ڈاکٹر اسلم انصاری ڈاکٹر عاصی کرٹالی کیدی ڈاکٹر اسلم انصاری میں فاکٹر عاصی کرٹالی کیدی ڈاکٹر میں شعول میں مشغول میں۔

۱۹۲۷ء کے بعد ہوارت میں فاری شاعری کے علمبردارافلب فاری زبان وادب کے اس تذہ تضوص واحد کا ساتذہ تضوص واحد کا ساتذہ تعلقہ بول کی سطح پررہے ہیں، جن میں ڈاکٹر ساتیا تند جادا تخلص بدرید (م۱۹۹۳ء) ڈاکٹر جرالال چوپڑا (م۱۹۹۳ء) کی دفیر مدین (م ۱۹۹۳ء) کی دفیر ولی آئی ادم ۱۹۹۳ء) کی دفیر ولی آئی ادم ۱۹۹۳ء) کی دفیر مدین (م ۱۹۹۳ء) میں ایر فیرائی اور دیگر فاری کوشائل ہیں۔

بنگدویش کے ملی محقیقی اوراد فی طفول میں فاری زبان کی شا بکارتصانیف ہے کہ بیٹو کے بیٹو کے بیٹو میں مدی کے نصف دوم میں شاہنات فرددی مشنوی مولا تا ردی گلتان و بوستان داشتان سعدی او بیان حافظ اقبال کے فاری کلام کے متعدد تراجم بنگائی زبان میں کئے گئے جن میں سے بیشتر ڈھا کہ میں شائع ہوئے گئے شن میں کے گئے جن میں سے بیشتر ڈھا کہ میں شائع ہوئے گئے شند صدی میں قامنی نڈ رالاسلام جنوبی قو می شاعر کا مرجہ حاصل ہے اس کام کے بانعوں میں شائل ہیں۔ نڈ رالاسلام نے حافظ کی فرانوں اور ربا میوں کے بنگائی میں ترجے کے جومقول ہوئے ۔ اس مطرح عرفیام کی دیا عیاست کو می انہوں نے بنگائی میں ڈھالا ۔ قامنی نڈ رالاسلام کی قاری زبان سے ربانی میں فاری الفاظ اور ترکیبات اور اصطلاحات نے جگ مائل ہے ۔ ایک متناز بنگائی میں تربیب میں ان کی اپنی بنگائی شاعری میں واری الاصل الفاظ کا تخیید چو برارلگایا ہے جہائی تک قاری شاعری کی انسان ہے ۔ ایک متناز بیل ۔ ایک متناز بیل ۔ مشاز بنگائی میں زبان کی دور میں رضا می وحشت اور ڈاکٹر عند لیب شادائی نہایت متناز ہیں ۔ پوفیسرعند لیب شادائی اس ثقافی وفد کے رکن سے جوائی اور شامی ایوان کی دوران ایوان میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران کی دوران اوران میں ایک وفد کے ایک ترقی کے استون اصفہان میں یا کتائی دفد کے اعزاز میں آئیک دوران اوران میں ایران میں بیا کتائی دور میں سے کی نے اس قول کود برایا جس میں 'اصفہان کو نصف جہان' کہا

جاتاب .. يروفيسر شادانى فى البديه ايك قطعه في كيا:

يجاره ين "ديدة من كر" شاشت آكيل كه كفت تصف جمانست استهان

مائيم داز دان حقيقت ز ماشنو عالم تمام پيکر و جانست اصفهان

بیسویں صدی کے فاری شعراء نے اسلام کے قلمہ فلسفہ ایران دوئی سے لے کرسعی پہیم امیدو رجا عرفان وتصوف پندونصيحت كواسيخ بيش نظرر كوكرشاعرى كى اسلام اورقر آن سي متعلق چندشعر ملاحظه

بون: علامه مشرقي كيت بين:

راجى كدبه منزل نرساند كغراست طاعت كه حكومين بمرحا تدكغراست اسلام كعالبندكنا عركفراست برغمر كديشرش ندحويداست نطاست

اخرشرانى نے كهاہ:

ناموس ملك وقوم برقرآل برايراست قرآل كواوترميد قرآنم آرزوست محر شندنعف صدی میں بیبیوں فاری شعراء نے ایمان دوئی کے موضوع بر قطعات معلو مات

اورر یا عمات کی بین به چند تمون بیش ضرمت بین:

سابق سيكرفرى وزارت فزانه متازحس احسن كهتي جين:

علم وہنرودالش وحرفان كرفتيم ماہر چرکھیم زایران کرھیم

وْاكْتُرْخُواجِهُ عَبِمِ الْجَهِيدِ عَرِفَا فِي نِي كَهِا بِ

مرحه توديج بالشمائم خاك شيراز ومفحد وتبريز

حنى كأعي شاد:

آل و نوشن وشور ومحبت كه داشتيم دراصفهان ومشهد وتهرال فرونتيم جدو تعیمت کے همن میں برصغیر کے فاری شعرائے حتی کہ بیسویں صدی جس بوے نادر

خيالات كوقالب شعريش وْ حالا هي:

صوفي غلام مصطفى تبسم:

بيان كفرچين دلنيس نبايدو بهست مدهد شخ حرم دلنواز بايدونيست! عبد الجيد مما لك:

بنوش بده در مری کن دید میش گزار می محربه پیش حربیان مشوخمیر فروش

فيخ عمايوب:

منتی پینگی از من نی آید فی آید کازدست فضافیمهاست فیا کی بنقدیم ایران اور برصغیر میں بیسویں صدی کے تخولات کا پراتو قاری شاعری میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ برصغیر خصوص یا کتان کے قاری شعراء میں جدیدافات وز کیات اور شعری امناف پراتوجدوز افزوں رہی ہے۔

منافق و كما بيات:

ار قار مکویان پاکتان (فاری) : داکٹر سیافسن رضوی مرکز تحقیقات قاری ایمان و پاکتان ا اسلام آباز میمه ام

١ وصف ياكتان درشعرة رى ( قارى ): واكثر محد مين بين المجن قارى ياكتان أسدام آياد كام

المعان فارى (قارى): وَاكْرُعِمْ مِينَ فَيَكُوا مُعِمَى فَارَى اللام الم الم الم الم

٣ ١١ المائة بالل (قارى) كا في ١٩٥٢ و ١٩٥٢ و المائف أوار

۵. ماجنامه إكتان مور (فارى) املام آباد الم ١٩٨٨ و النف عارى

٢ فعلامة "دالش" (فارى) اسلام آباد ١٩٨٥ - ٢٠٠٠ والف عار

عد فصلنامة قديارى (6رى) منافئ توفصليث سفارت ايران في دفى محلف عارب

٨ سهائ الاقربان (أردو)اسلام آباد جوري-ماري معهم المتالية واكثر مورالدين من الاسام

4\_ راقم كى يادداشتى

## فاضل مقاله نگاروشعرائے کرام کی خدمت میں

ہم اپنے معزز لکھنے والوں ہے مشمس میں کہ سہ مائی الاقرباء میں چونکہ ایسے فیر مطبوعہ مضافی المحق معزز لکھنے والوں ہے مشمس میں کہ سہ مائی الاقرباء میں چونکہ ایسے فیر مطبوعہ مضافین نظم ونثر کی اش عت ہمارامذ عاہے جونگی قل (Creative) بول یا تحقیق (Research Oriented) ۔ اس لئے اس منون میں آپ کے کرال بہاتھاون کے لیے اوارہ آپ کا تبددل ہے منون ہوگا۔

#### سيّدر فيق عزيزي

## سيدخورشيدعلى مهر \_أردوادب كاايك محسوس كردار

کوئی ایک مخض جو گفتی ہو مؤرخ ہو مُصحف ہو مؤلف ہو منترجم ہو شاعر ہو باہند وقت ہو وعدہ
کا پاسدار ہو طبیب ہو پابند صوم وصلواۃ ہو صاحب خیر ہو شیریں گفتار ہو بامروت ہو اصولوں کا محافظ ہو ا وضعدار ہو متواضع ہو ملسار ہو بنس کھی ہو کسی ہاہے علم کی دھونس نہ بھا تا ہو دیلا پٹلا ہو سارے بنن بند کے شیر دانی ادر قائد اعظم کیپ میں نظر آتا ہو علی کڑ ھاکٹ یا جامہ پہنما ہو۔۔۔۔ تو ایسے فض کو باسانی صرف اور صرف سرد خورشید علی تمرکھا جاسکتا ہے۔

وہ اپنے استادِ تخن میرز اعجر تنی مائل دہاوی (تلمیذ جکت اُستاد دائے دہاوی) کے نام کی نسبت سے خود کو'' تفوی'' اورا پینے مولد دوطن کی نسبت سے ''ہے پوری'' کہلاتے تھے۔

 أس يرترجمه كالكان دركز رتا مور بكدا صل كماب ك مصن كى دومرى زبان يم كى مولى تعنيف على معلوم مور "ترجمان بيا خودى" يمن يمي كمال موجود ب-

۔ حمر تقوی ہے پوری یا قاعدہ متند طبیب عظے کین انہوں نے طبابت کو بطور پیشرافقیار تبل کیا۔
البستا ہے الل خاندادر کیل جول والوں کے وہ معالی ضرور رہان کے ذیر علاج سر بیش کواہن مرش کے
سلسلے میں بھی دوسر ہے معالی کی خدیات حاصل کرتے کی ضرورت جمیں بوئی۔ وہ بہترین فاری دان تھے۔
اُردوان کی مادری زبان تھی۔ ہندی زبان بھی انہیں اتی ہی آئی تھی جنٹی کی ہندی زبان کے ماہر کوآستی ہے
اُردوان کی مادری زبان تھی۔ ہندی زبان بھی انہیں اتی ہی آئی تھی جنٹی کی ہندی دبان کے ماہر کوآستی ہے
انہوں نے عربی کا درس بھی الیا تھا۔ اگریزی انہوں نے صرف اعراس جنی (موجودہ میٹرک) جگ پڑھی
تھی کین انگریزی بھی اتی انہی جائے تھے کہ چیف کورٹ کراچی میں ایڈیشش ایڈود کیٹ جنزل مشرفی
پاکستان کے پہندیدہ آئس ہر مشار شد شے وقت اور اصول کی پابندی ایوں معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی تھی شربال کردی گئی تھی۔ زبان وخرب الامثال اور کہادتوں کی پابندی اوران کا مشن تو اُن کی تاریخ تھی کی میں بیندی اوران کا مشن تو اُن کی تاریخ تھی کوئی میں
میں شامل کردی گئی تھی۔ زبان وخرب الامثال اور کہادتوں کی پابندی اوران کا مشن تو اُن کی تاریخ تھی ہیں۔

بحثیت شاعران کے کلام میں ان کے داوا اُستاد صفرت والے داوی کا کاف اتباع نظر آتا ہے۔
لیمن معاملہ بندی میں سفل جذبات سے ان کا کلام پاک ہے۔ انہوں نے لفتوں کی ترمت کو مجروح نہیں
ہونے دیا۔ شرافت ویا کیزگی اُن کے کلام کاز ہورہے۔

#### نعتبررنك:

صفور نی اکرم علی کے مالیہ کے بے مایہ ہونے کاذکرتمام قدیم وجد ید شعراء کے ہاں ملک ہے الیک سید فورشد علی تم سین مالیہ نے مایہ نیاں کیا ہے شعر ہے ۔

ایکن سید فورشد علی تم سی فانوس شمع کر یائی ہیں کی باحث ہے جو مایہ بیل تھا آپ کے قد کا حضورا کرم کے مقام ومر تب کا بیان نامکن ہے ای وجہ سے میرزا اسمداللہ فال عالب نے ثنائے مصلفوی بیان کرنے کی کوشش کے مقام ومر تب کا بیان تامکن ہے ای وجہ سے میرزا اسمداللہ فال عالب نے ثنائے مصلفوی بیان کرنے کی کوشش کے کہ متا ای است فتم کردی کہ۔

ما اب تا ع فواد کرد ال کرائمیم کان دامت یا ک و دیددان محد است کین مرتفزی مے پوری نے اکوئی ت کون می کون کوئی کے کراس مضمون کارخ ال تر بل کردیا ہے۔ کوئی نے کوند کا بھال مقدر کر اتعالی ہے محد سے فدا کا اور اُمت سے محد کا

نبیل خصیص، پیلویش مرے پھر ہویادل ہو جھے تو جانبے اک آئینہ لورہ کا اس حسن طلب کی عظمت کا انداز و کیے کیا جاسکتا ہے۔ تورفحری کا آئینہ اگر پیلویش ہوتو اُور کیا جاہے۔ تور محری کے آئینے کی اس خواہش کے قربان۔

أيك اور نعتيه شعرب

یہ ہے اے مہر بعبر حسن بی کی جلو ہٹر مائی کرم ورہ اواس ہے اور میج وشام لیتے ہیں است میں میں میں میں میں کہ میں است میں کہ میں است میں کہ اس شعر کا محدوج مضور مرد یا کون و مکال مسلی انڈ تغالی علیہ وسلم کے علاوہ اس عالم آب وگل جس کوئی نہیں ہوسکی ۔ ''تور'' اور کسپ نور پر تہا ہے تضمیل ہے مظمرین اور محدثین کے علاوہ اس عالم آب وگل جس کوئی نہیں ہوسکی ۔ ''تور'' اور کسپ نور پر تہا ہے تضمیل ہے مظمرین اور محدثین کے علاوہ اس عالم آب وگل جی کوئی نہیں ہوسکی ۔ ''تور'' اور کسپ نور پر تہا ہے تضمیل ہے مظمرین اور محدثین کے علاوہ اس عالم آب وگل جی کوئی ہے۔

نعت کوئی کے من جی نہاہت تکایف کے ساتھ جی دیگر (مقامات پہلی) کو چکا ہوں کہ شعراء
الی اُندوں جی فائس فرل کے مفاجن کو بیان کرکے برجم خود یہ بجھتے رہے جی کہ انہوں نے تعت کہ لی

ہے۔ درنہ حقیقت یہ ہے کہ فعقیہ شعر مرف وہ تعلیم کیا جاسکتا ہے جو تصور نبی کر پہلیا تھے کے سواکی تنفس پ
ممادق ند آسکتا ہو۔ شعر جی حضور مدینہ طیبہ فار حرا تا راق ورجیے الفاظ استعال ندہوئے ہوں ایکر بھی وہ شعر
مادق ند آسکتا ہو۔ شعر جی حضور اکرم ملی اللہ تعالی طیبہ فار حرائے کی تنفس ہمارے دیا لی جی نداآ سکے۔
مہر تقوی ہے ہوری کہتے جین

گیہ جاوہ بگر چاہے قرنہ اے میر! کونماجلوہ ہا کین بی جوفارال بی تبیل میں جوفارال بی تبیل تھا لیکن وہ بیش خوالیاں بی تبیل تھا لیکن وہ بیش خوالیاں ہے۔ ہرچند کے مہر صاحب کو تصوف سے شخف جیس تھا لیکن وہ چونکہ سلسلۂ طریقت کے آدی تھے اور کسی ہزرگ کے دست گرفتہ تھے اس لیے اس تعلیم کا اثر آٹا فطری اور قدرتی امرتھا۔ بیشعر بھی تعتیہ ہاور نہایت جان وار ہے۔ والت کی صفات کوجلوہ الی کہا اور مانا گیا ہے ہم جسب کرہ اوش پر سائسیں بہتے ہیں۔ بیچلیات الی کی آغوش رحمت کے سوائے کی خوبل اور اس کی سند قرآن بی جسب کرہ اوش پر سائسیں بہتے ہیں۔ بیچلیات الی کی آغوش رحمت کے سوائے کی خوبل اور اس کی سند قرآن بی حرکے ہوئی جسب کرہ اور نمی کی جاسکتی ہے۔ ارشاد باری ہے: اللہ فیور الشیفواۃ وَ الْاَرُ حین و بیجہ کی ہم و کھے وہ ہے۔

جین محسوس کررہے ہیں سوگھ رہے ہیں چکھ رہے ہیں ہی رہے ہیں من رہے ہیں من رہے ہیں۔ بیا یک ذات کی صفات متعددہ ہی جی اور ذات وصفات کو دو مجھنا ہی شرک فی الذات ہے۔ یہاں جو موجود ہے وہ صوائے ذات پاک اور پھندیں ہے۔ یہ کھری ہوئی وہ آیات الی جی جیسی ہم و کھے کہ بھی جیس و کھنا چاہجے حالا نک ادر اشاد اللہ ہے جواستنہ امرا ارزی ہے۔ قر مایا نسٹو نیھیم آیاتنا (؟) تم صاحب نے ای مسئلے کواسیے حقیدے اور ایمان کے زور پر بیان کیا ہے۔ تم صاحب کی غزلوں میں پوری توانائی کے ساتھ فلسفہ وصدہ الوجود کی ترجمانی ملتی ہے۔ وہ پورٹی آسودگی کے ساتھ کہتے ہیں: -

جس کی تگاورک کی مد "تعینات سیب کسے دہاریاب موتری تریم " وات" ہے اور كفل كركتيج بي:-. جَلُو رُحُسنِ ' قُرَاتُ ' ہے آئینہ' ' مفات ' میں دُولِ إِنَّاهُ عِلْبُعُ ورنه وه مس جُكُمْ بين محربيسب مفات بيل اسكنى أور الاات ميس مجم بو ماو شم ماه ورده بو مير شم روز يزمهم بيل محسن جم بيل الخيع بم بروانه بم " خير کي مفل" ميں جانا كب كوارا يے جمير و کمچه!مخوا «خجلیات" شهو مو شدوق تكاه كي توين يهين" ساية حيات" نه مو جس كوہم في حيات سمجماب '' ذرّے ذرّے''میں ہے وہ طوہ لگلن \_\_\_ مبر تھے یہ بی محصر کیا ہے شناساني آب در مكب محفل موسى آسال دیا ذو تی نظرتم نے تو مشکل ہوگئی آسال

سید خورشید علی حبر ایک او بی اور سائی شخصیت ہے۔ سیاسیات کے جمیلوں سے انہوں نے بمجی واسط قبیل رکھا۔ ریاست ہے پور جس شے تو پولیس کے جھے جس رہے۔ پاکستان آگے تو بہاں ایڈ بیشن ایڈوو کیٹ جنزل کے دفتر کے سپر نشنڈ نٹ رہے۔ ان کی مومنا نہ دیا نتذاری کے علاو وان کی انتخاب محنت کام کی انتخاب موافقا ورشخ کی گئن اور سپائی کے جشس افعام اللہ جشس قد برالدین احمر جشس الی پخش خیسانی جشس عبدالقا ورشخ کی جشس عمران اور جناب اے کے بروہی جناب خالدا یم الحق جناب اے اے ضبیل جسٹس عمران اور جناب اے اے ضبیل جسٹس عمران اور جناب اے اے ضبیل جسٹس عمران اور جناب اے اے ضبیل جسٹس عمران دور جناب اے اے ضبیل جسٹس عمران دور جناب اے اے میں محترف دیں۔

میر ماحب دائع سکول کے غزل کو ہیں۔ وہ تمام تر فیرسیای زیرگی ہمر کرتے تھے۔ لیکن شاعر چونکہ از حد حساس مشاہرات اور ذاتی تجربات کا پیکر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی خارتی زیرگی سے نظر ہیں جہا سکتا اور جب اس کے لطیف جذبات اور تازک احساس پر چوٹ پڑتی ہے کو ہزار میرومنبط کے باومف اسے اپنی غزل میں اپنی خارجی وٹیا کا ذکر کرتا بی پڑتا ہے۔ چتا نچوان پر جو بیتی اس کا اظہاران کی غزل میں روتما ہوئے بغیر شدہ اسکا ہے:۔

سیمتابوں کر فودا بل جن کا ہاتھ تھا اس سے بربادی جن کی درنا تی اور سی آسال

میں ہے باو ماضی اور کھی تو یش سنتبل شیں اے مہراب بینا جن شی قرار کے بھی آسال

یہ عالم جن کا گھر قیامت تک ندا کے گا ذرا ہے مسکرانے کو بھی ہے گی آسال

قض میں ہوگئی تجدید احکام زیاں بندی علا ہے یہ کہ فریاد متادل ہوگئ آسال

اب کہاں دور طرب نیز دوشیخانے کا دورافلاک ہے جو دورے بیائے کا

جہال نگر خطر کی شورشوں ہے ہم بچر ہے جو مراکرد کھے لیے زیست کے برموڈ پر پہلے

جہال نگر خطر کی شورشوں ہے ہم بچر ہے جو مراکرد کھے لیے زیست کے برموڈ پر پہلے

تقابهارآ فرين كوجس برناز ووجس بور إهمند وزال

( - x - E 1909 - 14 15 12)

بیاشعارا لگ ہے ہیں کے مجے ہیں۔ بلکمان کی فزلوں میں شامل ہیں۔ بکی وہ تھورے ہے کہ شاعر کے محسومات کے کینوس پر آبجر کر ہمار بے سامنے آجاتی ہے۔ ایک فالص فزل کو کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جودہ اینے احساس کے زخموں کو چھیانہ سکتا ہو۔

مرتفوی ہے پوری کا کلام جو جھ تک پی سکا ہے ووان کی فرالیات پر مشمل ہے۔ انہوں نے اسے عبد ش کانی جا تدار غرالیں کئی ہیں۔ کشیم ہند سے بہت پہلے میں ان کی غرالیں ماہنامہ "شاعر" (آگرو) میں پڑھتا رہا تھا۔ ماہنامہ" شاعر" مولانا سماب اکبرا بادی کا مجلہ تھا۔ اس میں شائع ہونے والے کلام کواس دور کا معتبر کلام مجماجاتا تھا۔ مولانا سماب فین شعر کے بہت تحت تھا و تھے اور اُن کی ٹی کموئی پر "کھرا" ہونے ہے ہیلے کوئی شعری فن پارہ ماہنامہ" شاعر" آگرہ میں شائع جیس موسکا تھا۔

پر "کھرا" ہونے سے پہلے کوئی شعری فن پارہ ماہنامہ" شاعر" آگرہ میں شائع جیس ہوسکا تھا۔

اردوشعر ویش پر شاف دور آتے رہے ہیں اور دیگر زبالوں کے دباء وشعراء نے ہمی بیدونت دیکھے

ہیں۔ قاری عربی انظرین کر السیسی کی طرح اردوزبان کی شاعری میں بیا انظاب آیا۔ ترتی بہندادب اور
رجعت بہندادب کے نام سے ہمارا سر مایشعری دوجعوں میں تفتیم کیا گیا۔ جو گزشہ جالیس سال میں
''دوائی شاعری' اور' جدیوشاعری' کے نام سے یادکیا جائے نگا۔ اردوشاعری میں اکا یہ بن شعر جو کہ کہ کہ میں وہی مف مین جدید انظیات اور اپنے حرجومہ وضع کردہ چھراستعاروں' تشبیب بول اشاروں کنایوں
سے دہرائے جارہے ہیں جوروائی شعری ترکیدورشکا فرزانہ جو ڈاگیا ہے۔

جدید تکرد بیان کیدگی آ مان کتار فینی آو رسکته اس لے کده وسب بحدکها جاچکا ہے جو کہدرہ ہیں اور کہ سکتے ہیں۔ سیکولر ڈئمن وگرر کھے والوں نے اگر چر ''تر تی پیند''اور'' رجعت پیند'' کی اصطلاح کو عام کیا تھا' اب (آئ فر)وئی بات ٹی اصطلاح کی ''روا تی ''اور' جدیدر'' کمی جارتی ہے۔ باتی و حاک کے تین پات۔ آج عہد جدید کے شعراء صرف وہ ہیں جن کی شاعری کی عمر بہت سے بہت پندرہ یک کے تین پات۔ آج عہد جدید کے شعراء صرف وہ ہیں جن کی شاعری کی عمر بہت سے بہت پندرہ یک کی کے استادہ وہ جو دی ہیں۔ سیدخور شید علی تمر تنوی ہے پوری کوئم سے جدا ہوئے او تی کی کے اور جن کے استادہ وہ جو دی ہیں۔ سیدخور شید علی تمر تنوی ہے پوری کوئم سے جدا ہوئے او تی کی در ایک کی بی کی استادہ وہ جو دی گارتا ہے اس وقت تک ذیرہ دیوں گے جب تک اردو ز بان کا وجو دے۔

میر صاحب کی فرالوں میں سے مرف وواشعار (یو تطبی فیر فتخدیں) پیش کرنے سے پہلے ہے کہنا مروری ہے کہ ان کی فرالوں میں سے مرف وواشعار (یو تطبی فیر فتخدیں) پیش کرنے سے پہلے ہے کہنا مرورت مروری ہے کہ ان کی فرادر کی خرورت کی مراورت ان کی مراور کی خرورت کی ان کار کو پیش نظر مرکمنا ہوگا۔ تقید کا اصول پینیں ہے کہ اس دوری ساجی افداراس دوری تاریخ اس کی روایات اس دورے درکے ادبی تقاضوں کی جگہ مفرنی اعماز حیات اور ان کی روایات وساجیات کی ترازو میں پھیلی صدی ہے کہی ماعر کے کہنا مول کے کہام کو افسی کے دوری کے کہنا مول کی جگہ مفرنی اعماز حیات اور ان کی روایات وساجیات کی ترازو میں پھیلی صدی کے کہنا مول کے کہنا مول کے کہنا مول کے دوری کے کہنا مول کے دوری کے کہنا مول کے دوری کی دوری کی دوری کے کہنا مول کے دوری کی دوری کی دوری کے کہنا مول کے دوری کی دوری

دایواندجان کرندگوئی ہم مخن رہا ۔ ایٹا تو پردہ دارید بواندین رہا ۔ ندیس اٹنا کہ جا بہنچوں دہاں تک مندہ الیے کہ آجا کہی بہاں تک ۔ ندیس اٹنا کہ جا بہنچوں دہاں تک مہر صاحب نے حیاست میتی اور اُنتا ستہ فاہری کے اصل سئلے کو یوی ٹو بی سے بیان کیا ہے۔ جب دہ سیکتے ہیں کہ:

نبو جس دل جل جینے کی ہوں تک دہ مرسکتا قبیل انکوں بری تک جی فشکتہ درود ہوار محر ہیں توسمی عظمتیں پرسٹ سینی آٹار محر ہیں توسمی

اف وہ عالم کے ندی ہوند ہودوست کوئی وست ہیں جمین خول خوار کر ہیں ہے۔
ان دولوں اشعار میں ایک رجائی اعراز گلر ہے۔ جس کے ظانف ہو لئے اور سوچنے والوں کی اکثر ہے رہی ہے جب اشائی معاشرے میں اس طرح سوچنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور اس کے بل ہوتے ہر اشائی معاشرے کی گاڑی جنتی رہی ہے اور چل رہی ہے۔ یہ دور میں اس کے گاڑی جنتی رہی ہے اور چل رہی ہے۔ یہ دوسی آت سی "میں جذبہ کھر ہے دراسل ہمارے معاشرے کوائی ہوجی کی فرورت ہے۔ جو کم ہے جس کم ہوتی جاری ہے۔

شام بی ہے کول ندکو ہے اپنی آ محص فرش راو مع تک دل کوکی مورت سے بہلاتا بھی ہے

انظار اور تذبر ب کی ملی علی ایک بوی پر امید اور نهایت پر سوز نفیاتی کی کامیاب افسور سی با کی کامیاب افسور سی می بار باوعده ایفانه بونے کے تجرب اور اس کے باوصف ولول مید کی مسیدی مسین مکاس کی گئی ہے۔

چن پیرا! چن آرائیاں تیری مسلم بیں گرااہلی چن کوا تبیاز رکھ وہ کہ مشکل
ایلی خواہر چونکدرنگ ویو کے اتبیاز ہے اس لئے محروم رہتے ہیں کدان کی نظر رنگ ویو سے اندر سے مطاب کا سے کران کی نظر رنگ ویو سے اندر سے اندان کی نظر میں ''حسن طلب'' میں کی نظر میں میں بی کہ بیان کی مقبلے میں موجود ہے ۔ وہ کہتے ہیں: ۔ کائن می شامل ہے ۔ چنا نچے جو عرض کیا گیا اس کی دلیل فزل کے مقبلے میں موجود ہے ۔ وہ کہتے ہیں: ۔ بیت ہیا ہی ان کی شان عالی میں کے انظمار تمنامجی ہے اُن کے دوئر وشکل سے بیا ہی ادب اے تیم !ان کی شان عالی میں کے انظمار تمنامجی ہے اُن کے دوئر وشکل ایسے بیا ہی ادب اے تیم !ان کی شان عالی میں کے انظمار تمنامجی ہے اُن کے دوئر وشکل اُن میں نے گھرائی ویوں نے پھرائیک باروجود یا تھو دکی اکائی یا وجدت کا ذکر کیا ادرائی نظام کر کوفور دوئر کی دعوت دی ہے

#### يرم ول برم نظرينم خيال واحساس كنى يدم جر مظاو دُل معموريس

مر صاحب کی فرایس منائع بدائع سے مالا مال بین علم بیان کے ارکان (تشید استفارہ کنایہ اور مجاز مرسل) عروب شعر کے دہ زیور بین جن سے اس کی دکاشی و جاذبیت بین اضافہ بوجاتا ہے۔ صعب تفاد تنسیق الصفات مر اعاد الطیر محسن تقلیل اور لف ونشر ان فراوں کے جمومر شکے بین اعلی میری اس ایک میری اس کے تعویر شکے بین اعلی میری اس رائے کی تقد این کریں ہے۔ مثالیں پیش کرنے سے طوالت پیدا ہو جائے گی۔ (جس کا وفت اب تاری کے یاس فہیں رائے کی تقد این کریں ہے۔ مثالیں پیش کرنے سے طوالت پیدا ہو جائے گی۔ (جس کا وفت اب

عمرانیات کے تفاقدین کی رائے ہے کہ ایک اچھا آ دمی بی اچھا شاعر موسکتا ہے۔ وہ شرف انسانی کو بحروح نہیں ہونے دیتا۔ بیسی ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں کہ انسان کے کام آنے کا جیسا جذبہ خیراور احسان مسلسل کرتے رہنے کی جومفت جھے ان بیس کی مثال کم از کم میرے علم میں اس وقت تک نہیں آئی ہے۔
آئی ہے۔

ذر الع اہلاغ کے ذمہ داروں کے نام فراک کا اہم پیغام فراک کا اہم پیغام جولوگ جاہتے ہیں کہ انوں کر گرمہ میں شدہ الک کی اشاع میں میں ال

مسلمانوں کے گروہ میں ہے حیائی کی اشاعت ہو 'ان کیلئے دنیا میں بھی در دناک عذاب ہے اور آخر ت میں بھی۔ (النور۔19)

MOVEMENT FOR REFORMING SOCIETY (PAKISTAN) P.O BOX 6216 LAHORE

#### و اکثر شایدحسن رضوی

# تحریب با کستان فراتین کی بیداری میں قائداعظم اور مادر ملت کا کردار ایک بیداری میں قائداعظم اور مادر ملت کا کردار ایک بیداری مطالعہ (۱۹۲۷–۱۹۳۹ء)

تاریخ انسانی ہمت و جوال مردی کے کار ہائے تمایاں سے لیریز ہے اور روز اول بی سے کار زار حیات میں مرداور جورت کی رفافت زیرگی کے تشخی مراحل میں کامیا بی کے تنسل کی ایمن اور روش دلیل رہی کامیا بی کے تنسل کی ایمن اور روش دلیل رہی کامیا بی کے تنسل کی ایمن اور روش دلیل رہی کے سورت میں موجود تا ہے۔ ورود آرم علیہ السلام سے لے کرظہورا سلام تک جورت نے تہذیب انسانی کے افسل ترین محید حیات اسلام کا سورت مرزی موجود تا کئے ہو اور حضرت فاطمیۃ الزیرا کی صورت میں اپنی قد مات پیش کیس اسلام کا سورج سرزی من حرب سے طلوع ہوکر افسف النہاد پر مینی ہوت کی مقدس کرنوں کے پیغام کی امانت کو یہاں کی تیور خوا تین نے گلے لگایا۔ بیسلسلہ رضیہ سلطان درنور جہال اور جا کہ فی میں ہے جاتا ہوا موقع موسیمی کی تیور خوا تین میں سیاسی افتی برقو می سیسلسلہ رضیہ سلطان درنور جہال اور جا کہ فی فی سے جاتا ہوا موقع دورہ میری انجر دیا تیوں میں سیاسی افتی برقو می سیسلسلہ رضیہ سلطان کی طرح جیکے والی فاطمہ جاتا ہیں جاتا ہوا موقع دورہ میں کی طرح جیکے والی فاطمہ جاتا ہیں جاتا ہوا موقع دورہ میں کی اسلام کی طرح جیکے والی فاطمہ جاتا ہی ہوا۔

۱۹۲۹ء تا ۱۹۲۹ء کی دوبائیاں، یرصفیری بزادسالہ سلم تاریخ کے سائے اگر چدایک قدر سے خیارہ کی دیارہ کا دورہ کی دیارہ کی دورہائیوں نے یرصفیری سیاسی اور چھڑا فیائی صورت تہدیل کر کے رکھ دی ۔ کیونکہ یرصفیر جس سلم سیاست کے حوق کا دورہ بھی دورانیہ ہے ۔ قائدا مقلم مجر علی جناح سے ایک مرتبہ موال کیا گیا کہ انہیں کہا مرتبہ ایک طلحہ و مملکت کے حصول کا خیال کر آیا؟ آپ نے بلا تالی جواب دیا۔ ۱۹۲۰ء کے دوران کیونکہ جناح ندوران کیونکہ جناح ندوران کیونکہ جناح ندور یہ کہ کا حربہ کے موال کیا تھا کی مورث کی مرادی ہو جے تھے بلکہ جنوروں کی کہ کرنیوں کا جوسلہ یہ ان کی تھا ہے دوران کیونکہ جناح ندوران کیونکہ جناح ندوران کیونکہ جناح نوب کی مرادی ہو جا گیا ہوں کا جوسلہ دیا تا کہ کو ان کیا خلافت جن گا تھری کی مکاری تھا۔ ۱۹۲۰ء کی میل کول جیز انتخاب کے مطالبہ سے فراد کی صورت جس بغیر رکے جاری تھا۔ ۱۹۲۰ء کی میل کول جیز کا نوب بنا۔

۱۹۲۹ء میں قائد اعظم کی الجیر مدرتی جتاح کا انقال قائد اعظم کے لیے ایک مدمد ہے کم جیس تھا۔ کیونکہ قائد اعظم کی قانونی اور سیا کی ذمہ داریاں وسیع ہے دسیع تر ہوتی جاری تھیں ان دنوں قائد اعظم می تانونی اور سیا کی ذمہ داریاں وسیع ہے دسیع تر ہوتی جاری تھیں ان دنوں قائد اعظم میں کے پرفتکو وعلاقہ مالا باریس محتر مدقا طمہ جتاح اور دس سالہ بنی وینا جتاح کے ساتھ قیام پذیر معظم تر

قاطمہ جناح نے ملک وقوم کے وسی تر مفادی اور قائد اعظم کے طے کر وہ فصب العین کے حصول کے لیے مسلم خوا تین کے سامنے ذاتی قربانی کی ال زوال مثال چیش کی۔ وہ شمرف قائد اعظم کی سب سے وقا وار انتحادی فابت ہو تین بلکہ انہوں نے اس نا قابل فکست رشتہ کو قائد اعظم کی زندگ کے آخری کھات تک بھایا۔ موالا نا محمطی ہو ہراکٹر لوگوں کو ہتا یا کرتے کہ ان کی طاقت کا داز ان کی گفتار بھم کی رفن راوران کے بھائی موالا نا شوک علی ہو ہراکٹر لوگوں کو ہتا یا کرتے کہ ان کی طاقت کا داز ان کی گفتار بھم کی رفن راوران کے بھائی موالا نا شوک علی ہیں جبکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ مر سے سیاس کی مربی کا انتحار دوجے وں پر ہے قاطمہ جناح اس می کا نفر سے میں شرکت کے لیے وزیراعظم ہو طانیہ دیمزے کی خوانے وریمز کا انتحار دوجے ناتے ہو ایک وریمز کا انتحار دوجے ناتے ہوائے وریمزے کی خوانے وریمزے کی محمد جناح بھی ہمراہ تھیں۔ آپ، فاطمہ جناح بی کھی مطرف کی انتخار میں شرکت کے دوران مسلم انوں کے سیاسی تظریات کی وضاحت کے ساتھ میان کیا۔ قیام موقف کو بھی ہو گی گول میز کا نفراس میں افتیار کروہ موقف کو بھی ہو کی دوران آپ کو یہ پیکٹس بھی ہو گی گول میز کا نفراس میں انتیار کو ایمز کا نفراس میں انتخار کے کا کور برنایا جا سکتا ہے بھی تا ہے اس پھیکٹس کو کا نفراس میں تو اس کے استحقار سے محمل اور بری اور جنری کول میز کا نفراس کو یہ محق تر ادریا۔

کا نفرس میں تواون سے صلے میں آئیں انٹر یا کے کی صوبے کا گورز برنایا جا سکتا ہے برین آپ نے اس پھیکٹس کو کی تو تر برنایا جا سکتار ہے میکن آپ نے اس پھیکٹس کو کی تو تر برنایا جا سکتار ہے میکن آپر ادریا۔

۱۹۳۰ وی کول بیز کافرس میں مدراس کی صریرانین اور الا مورکی بیگم جہاں آرا وشاہزواز (وخر مرفی فقیع) نے بیمیور دارم پیش کیا کہانسانی حقوق کے سلسلے میں دیک انسل بہنس اور غذیب کی تیزر دواندر کی جائے۔ تیسری کول بیز کانفرس کے موقع پر آل اعلایا سلم لیگ نے قواتین کے اس مطالب کی پر ذور جمایت کی کہی وجہ تی کہ جب کور خمنٹ آف اعلایا یک نافذ ہوا تو ساتھ والکھ توران کو ندصرف ووٹ کاحق ملا بلکد کو ایس سے جو شستیں جورتوں کیلئے تختم کی گئیں ان تمام کاوشوں میں مادر ملت مجر نورکر وارا واکرتی وجی ۔

مسلم لیگ کی عدم فعالیت ، مسلم رہنماؤں کی اکثریت بیں یقین اور سیای بھیرت کی کی اور کا گریس کے معاشراندرویہ نے قائدا عظم کو برصغیر کے سیاس حالات سے اس حد تک پیزار کردیا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کئی افتیار کر لی اور لندن بی رہنے کا فیصلہ کرلیا ۔ لندن قیام کے دوران محتر مدفاطمہ جناح کو سیاس امرار ورموز سے واقفیت حاصل ہوئی۔ آپ بہترین کمر بلونسنام تھیں، فیافوں کا انتظام، قائدا تھی میں اور میں برطانوی وزواو، ارکان پارلیمنٹ مسلم

لیکی زشاء اور قانونی ماہرین شامل ہے۔ ان سے تفکوش محترمہ فاظمہ جناح بھی شامل ہوتیں۔ اس طرح الہیں اس اور قانونی ماہرین شامل ہوتیں۔ اس طرح الہیں اس مدور ترکی کے لیے بہترین سیاس تربیت ہیں۔ وہ ایک شفق وہریاں بہن کی حیثیت سے ان کی دیکھ ہمال کرتیں کھانے ، کصنے پڑھنے ہمیں سیاس اوقات ، لوگوں سے مسل ملاقات کا ایک مثالی شیڈول تربیب دیا۔ جس کی پابندی پرقا کدا تھم بھی بعض اوقات نرم نبچ ش احتجاج کرتے۔ قائد الاقت کا ایک مثال اوسینے کے لیے ہمیں ان کی واحد کی پابندی پرقا کہ اوقات کی برقوں بیں ملفوف دکھائی وہی ہے۔ ان کی ویکھ بال اور گھبراشت کے لیے وہ ماں کا روپ تھیں۔ بابائے ملت کی ویکھ بھال انہوں نے ایک و مدوار اور فر مانبروار بیٹی کی طرح۔ بہلے جلسوں میں ایک عددگار بھائی کی طرح ، پہلے جلسوں میں ایک عددگار بھائی کی طرح ، ویش سیاس فرع کی تنظیم میں بہترین رفتی کار اور مثالی مشیر، بیار بھائی کے سوائی کی مولس و فی فوار تھیں۔ لیے بہترین رفتی کار اور مثالی مشیر، بیار بھائی کے مولس و فی کھرائے ہوگی کی مولس و فی خوار تھیں۔

قائدا القم كے قيام الندن كے فيصلہ اللہ اور حوالى حلقوں بل ہے جيئى جيل مئى۔ اس موقع بر محتر مدفاطمہ جناح نے الكافقہ كوواليسى كى ترقيب دے كر بالا شبرا كيا ابهم كارنا مدر انجام ديا۔ يرمغير كے ديكر مسلم زمى وعلامہ جدا قبال اور لوايزاد وليا فت على خان نے آپ سے برابر رابط ركھا اور ان كى واليسى كو تاكر برقر اور ياليكن محتر مدكى مشاورت نے سونے برساكہ كاكام كيا۔ بالا فرقائدا علم محر على جناح محتر مد جناح كى معيت ميں اكو بر 1900ء ميں وطن واليس آ كے ، اور مسلم انوں كواكيك بليث فادم برجم كرنے كا جناح كى معيت ميں اكو بر 1900ء ميں وطن واليس آ كے ، اور مسلم انول كواكيك بليث فادم برجم كرنے كا ان ان كيا۔ اس سے بيشتر و 1900ء ميں مسلم ليك كي وت سنجال كے تھے۔

برصفیرا آرے بعد قائدا تھے ہے۔ اجوال کی ۱۹۳۸ء کے اجلاس منعقدہ کی بھی ایک ورکن کی تھی اللہ دی فاطمہ جناح ان کے شانہ بشانہ بھی نہ اجوال کی ۱۹۳۸ء کے اجلاس منعقدہ کی بھی ایک ورکن کی تھی اللہ اسلم کی ۔ آپ کواس کا رکن فتن کیا گیا۔ ۱۹۳۹ء بھی قائدا عظم کے زیر صدارت اجلاس پٹنہ بھی آل انٹریا سلم کی ۔ آپ کواس کا کو بیز مقرد کیا۔ اس اجلاس بھی حوث یہ ان ایک کو بیز مقرد کیا۔ اس اجلاس بھی حوث مد فاطمہ جناح کواس کا کو بیز مقرد کیا۔ اس اجلاس بھی حوث مد فاطمہ جناح کواس کا کو بیز مقرد کیا۔ اس اجلاس بھی حوث مد فاطمہ جناح نے صدر مسلم لیگ سے با قاعدہ طود پر مطالبہ کیا کہ در کنگ کیٹی بھی مسلم فواتین کو فراتی دی جائے ہے۔ اور ایک معزد کی موبائی شاخ جمین مسلم لیگ کے صوبائی شاخ جمین مسلم لیگ کے موبائی شاخ جمین مسلم لیگ کے موبائی مائندگی میں اور بھی موبائی شاخ جمین میں اور بھی طوب کی اور بھی حفیظ الدین کے حصہ بھی آئی۔ بعد از ال محر مدفاطمہ جناح نے مرفاطمہ جناح نے مرفیز کی سلم خواتین برائے تول وکل سے قابت کردیا کہ مسلم خواتین اپنی شائدادردایات ماضی کو خردورت

پڑنے نرو ہرانے کافن جائی ہیں۔ آپ مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور ترکی پاکستان کو منظم خطوط پر جاری
دراری رکھنے کے لیے مسلم لیگ کے ہراہم اجلاس میں قائما عظم کے ساتھ رہیں۔ ملک بجر کے طوقائی
دورے کیے، خواتین میں ایک نیا ہوئی اور تازہ و ولولہ پیدا کیا۔ ہر منظیری محاشر آن روایات خواتین کو میدان
سیاست میں آنے کی اجازت نہیں وی تھی ۔ لیکن آپ نے اس دشواد مرسلے کو بھی آسانی سے طے کرلیا،
قائد اعظم نے آپ کی خواجش پر بیگم مولا نامحر علی جو ہرکو سلم لیگ کی جلس عالمہ (۱۹۳۸ء) میں شال کیا۔ بیگم
بی جو ہرا جلاس میں فقاب اور معیشولیت اختیار کرتی ، محر مدفاطمہ جناح ، اگر چرفقاب نہ پہنٹین لیکن انہوں
نے لباس کے معالمے میں اسلامی احکا باعث نو بھیش مدنظر رکھا۔

ا ۱۹۳۹ء ہیں سلم ایک خواتین سب کیٹن کے تحت بااے گئے بہتی اجلاس ہیں فاطمہ جناح نے مسلم ایک کے سلم ایک کے ساری کے سے اقد امات کے متحالی بنا یا کہ سلم ایک نے ہند دستان کے کونے کونے سے مسلمانوں کوند صرف ایک پلیٹ فادم پر جمع کردیا بلکدو سال کے مصرے ہیں سلمانوں میں ہے مثال خود احمادی پیدا کردی ہے۔ اعمدون اور پیرون ملک مسلمانوں کی فمائندہ بھا حمدی من کر سامنے آئی ہے۔ قائد احمادی میں آپ نے حصول پاکستان کے حمن میں مورتوں کے سیاس شعور کو بیدار کیا اسلم خواتین کو پاکستان کے حمن میں مورتوں کے سیاس شعور کو بیدار کیا اسلم خواتین کو پاکستان کا مفہوم مجمایا اور بے شاراجی عامد میں تقریریں کیں۔ دیل کے ہر محقد ہیں بیدار کیا اسلم خواتین کو پاکستان کا مفہوم مجمایا اور بے شاراجی عامد میں اور تھی اور بیل میں بیدل چل تمن مہینے بعد بڑے بیا تی بیدل چل کے کر جلسہ کی صدارت قربا تیں گئیں ہی ہیدل چل کر جلسہ کی صدارت قربا تیں گئیں ہی ۔ بیاں فاطمہ جناح خود شریف اور برخالوں کی ہے خواہش اور کوشش کر جلسہ کی صدارت قربا تیں گئیں۔ کے جلسوں میں بے پناہ بجوم ہوتا اور ہرخالوں کی ہے خواہش اور کوشش موتا اور ہرخالوں کی ہے خواہش اور کوشش

بالآخرد ولی سعیدآن پہنچا۔ جس کی مسلمانان برصغیر ہوے مے سے تواہش کرتے آ دہے ہے ،

آل انٹر یا مسلم لیک کے اجلاس الا ہور ۲۳ ماری ۱۹۴۰ء میں قرار داد پاکستان پیش ہونے والی تنی۔ مسلمانوں شرمعمول سے ذیادہ بوش و خردش دکھا کی دے دہا تھا۔ توا تین نے اس اجلاس کی کامیانی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ایک مرکز میوں میں مہم کو تیز کر دیا۔ محتر مدفا طمہ جناح شائع کی ذیلی کی بیش نے ایک الگ اجلاس منعقد کیا جس میں کم دبیش تین ہزار خوا تین شریک ہو کیں۔ اس سے خواتین کی سیاسی ہے ہوت کا اندازہ دلگایا جاسکت ہے۔ برخی ایک ہی مقصد کے لیے کام کر دہا تھا اور قائدا کو انتظام سے دریا دنت کرتا تھا کہ اداکیا کرے؟

ہرمردوزن کو قائد انتظام میں جو اس و سے کرجو جہاں ہے جس صوبے یا شخر بھے۔ یا دیجات میں ہے وہال دہ

۱۹۱۳ میں مسلم طالبات فیڈریشن کا قیام عمل جس آجھیا تھا۔ اس سال فیڈریشن نے ۱۹۳۳ مارچ کو ہم

پاکستان منایا تھا۔ جس جس الاجور بھی گڑھ ، تکھنوہ منا گیرری مسلم خوا تحین اور کا لجول کی طالبات نے شرکت کی

تھی۔ اس سلسلے جس محتر مدفا طمہ جناح کے ایما و پر دیلی کے ایک کالج کی تین طالبات بیگم شائند اکرام اللہ
سے دیلی جس طیس اور مسلم طالبات فیڈریشن کے قیام کی ورخواست کی ۔ بیگم شائند نے ان طالبات کی جست
افزائی کی اور اس کے بعد ای سلسلے جس محتر مدفا طمہ جناح سے میس اور طالبات کی فیڈریشن کے قیام کیلئے ان
سے طویل گذشتو کے بعد فیڈریشن کے قیام کا فیصلہ کرلیا۔ مسلم خوا تمن کی ایک کا فرنس طلب کی گی ۔ لاجور بھی
گڑھ ریکسنؤ ، جر تھ ریکنڈ اور نا گیور کی مسلم ذیا نہ کا لجول کی طالبات کی دھوت دی گئی۔

۱۹۳۱ء میں مارد در است کی کوششوں سے زنانہ میں گارڈ کی ترکیب میں میں مروع ہوئی۔ خواتین کی است اس میں مرکت دیدنی تھی سام میل خواتین کی سب سے کیسٹی کا حصد بنایا گیا۔ فاطمہ جناح نے اگست ۱۹۳۷ء میں کوئند کے مقام پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے خواتین سے فرمایا کہ اب تک مسلم خواتین نے اپنی قوم کی خاص دو جیس کی یا گرہم چانچے تو بہت ساکام کیا جاسکتا تھا۔ اسوت ہماری چار ضرورتین واضح میں لین تخلیمی سیاسی محاشرتی اور انتصادی ۔ ہمیں اپنی توت اور حیثیت کے مطابق اسپ خاندان واسے جسانیہ واسے دوستوں اور عزیروں میں محاشرتی کی دور میں کی دور میں ایک تو جد بیدا

کتا ہے۔ ۱۹۲۳ء ہیں محتر م فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کے دواد کودا محتی کر تے ہوئے فر مایا:

"ال تحقیم جدد جہد ہیں جس کا ہم کواس وقت سامتا ہے اور جس سے ہمیں اسحندہ گزرتا ہوگا ۔ قد رہ تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم خواتین کو اس بی کیا حصہ لیما چاہیے ۔ جھے بیتین ہے کہ آپ جھ سے افقاق کریں گی کہ مسلم ہندو ستان کے بنانے میں مارے آگے وہتے میدان ہے اور ہم سے کااس سے تعلق دکھنا اور اس میں حصہ اور اسم سے کااس سے تعلق دکھنا اور اس میں حصہ اور اسم سے کااس سے تعلق دکھنا اور اس میں حصہ اور اکر تا وقت کی اہم خرورت ہے۔ یہ ورت کا ہاتھ ہے جو آئ کے لوجوانوں اور کل کے بچوں کی زیر گی کو سنوار سکتی ہے۔ یہ ورت بی کا ہاتھ ہے جو محمد گی اور کا میا بی کے ساتھ تو فی ترجمانی کے ان شعبوں کو محملہ کر سکتا ہے۔ جس کا تعلق موام کی اقتصادی میں اور تعلی سرگر میوں سے ہو، آئے سیاسی طور پرہم کوشش کریں کہ آل انٹریا مسلم ساتی اور تعلی سرگر میوں سے ہو، آئے سیاسی طور پرہم کوشش کریں کہ آل انٹریا مسلم ایس میں اچھائی امیر سے ہو، آئے سیاسی طور پرہم کوشش کریں کہ آل انٹریا مسلم الیان ہند کی واحد مقتل داور نما تعدہ اور اور ہے۔ ہم کوشش کریں گیا ہی سے میں ایس میں اپنے تو اس میں اپنے تی مسلمانا ان ہند کی واحد مقتل داور نما تعدہ اور اور ہے۔ ہم کوشش کریں گیا ہیں۔ "

محتر مدفا طمہ جناح نے فوراول کے اعدموجرن جذبہ آزادی کوہمیز کیا۔ بیانہیں کی کوشٹوں کا انتجہ تھا کہ خواتین کے مطالبے پر ۱۹۳۳ء میں خواتین کو آل انڈیاسلم لیگ بیل کل ہندی بنیاد پر تما کندگی دی گئے۔ دہلی اجلاس بیس ۱۹۲۳ء میں انہوں نے خواتین کو لیتین دلایا کہ سیای ممل کی عارضی مشکلات ان کے جذب کریت کوئٹم نہیں کر سکتیں۔ مکی تغییر ورتی میں ان کے سامتے وسطے مواقع موجودہ ہیں۔ انہوں نے بید احساس اجا کرکیا کہ برمغیری مورت کی سے کم بیس خواتین کوتھیم کے میدان ہی حصہ لیما جا ہے۔

۱۹۳۳ و جن الهور كفلى انتخابات هي آل اغريامهم ليك في كامياني عاصل كرني محترمه فاطمه جناح في الهود في الهود كاميان الاجود في الماستقبال كالمستم وقع برالا مود كالحريال ودره كيار الجيان الاجود في الماكات داراستقبال كيا-اللموقع برآب في مسلم خواتين كوفراج تخيين بيش كرتے موئ فرمايا جن الجي قوم كى بهنول كودلى مبارك بادديني مول جنهول في المهود كالتستين جيت كرية ابت كرديا كرية باب كيمسلمان سب كرمب ياكستان جا جي بين المحتمد بياكستان جا جي بين المحتمد بياكستان جياب كيمسلمان سب كرمب ياكستان جا جي بين -

مادر المت فاطمہ جناح نے جہال برصغیر کے دیکر حصوں کی خواتین کو منظم کیاوہاں وہ تشمیری خواتین کو منظم کیاوہاں وہ تشمیری خواتین کے جمراہ کو بھی آئے لانا جا جی تقصیرے تا کماعظم کشمیر میں آخری ہار ۱۹۳۳ء میں مجھے ، تو محتر مہ جناح بھی ان کے جمراہ

تھیں۔ وہ کل چارم تیکھیر کے جن میں سے دومواقع ہو قاطمہ جناح نے ان کا ساتھ دیا۔ قا کماعظم کوائل کشمیر سے فایت کشمیر سے بہت مجبت تھی۔ بادر طب کی بھی اہل کشمیر سے فایت درجہ مجبت دیں۔ انہوں نے کمال مجبت سے جوں وکشمیر کے دور سے کے ۔ آپ نے مجاہدین کشمیر کے حوصلے برجہ منات نے مجاہدین کشمیر کے حوصلے برحائے ۔ جہاج ین کی اماد دواعانت بھی کی سیا کوٹ کے صوبائی مسلم لیگ کتار بخی اجلاس سے قرافت برحائے ۔ جہاج یہ کہ اور میں کا کما دواعانت بھی کی سیا کوٹ کے صوبائی مسلم لیگ کتار بخی اجلاس سے قرافت کے بعد قائد المحقم ، حکومت کشمیراور سیاس لیڈروں کی دھوت پر دیاست جون و کشمیر کے دور سے پر دواند ہوئے۔ آپ کما عظم اور بمشیر و قائد المحقم کا شاغدارا سنتبال کیا گیا محتر مدفا طمہ جناح کوا لگ کار جس قائدا مقطم کی قیام گاہ ڈاک بھر جون بھی دوار سے جہاں آپ نے خواتین کوشرف بار بابی بخشا۔ دومر سردوزہ و مرسیکر دوان مادر طمت نے مسلم خواتین سے داجلہ قائم کیا ۔ اس سلسلے بیں دوانہ ہوگئے۔ سرینگر شی اپنے قیام کے دوران مادر طمت نے مسلم خواتین سے داجلہ قائم کیا ۔ اس سلسلے بیں انہوں نے دسلم کا فرنس کے جنز ل سیکر عفری کی دالدہ باجدہ (جوایک ماہر تعلیم تھیں) اور ان کی اہلیہ سے انہوں نے داد کی اور کشمیر کی خواتین کی دوروں کی دوروں

بعدازاں جب ١٩٢٥ء من جگ ازادی تخمیرکا آفاز ہواتو محرّ مدفاطمہ جناح نے تخمیرفنڈ قائم کیا اوراس سے تخمیری مجاہدین کی مالی امداد کی آپ خود محلی محاذ پرتشر ایل سے تشمیری مجاہدین کی حوصل افزائی کی ۔ مہاج بین کے کی مالی اوران کی قربانی اور خد مات کومرا ہا۔

آزادی کی مزل اب زیاده دور در گی سی با کتان کا حسول بهت داشتی بود کا تھا، اگریزوں کی طاقت کا شیراز و دور کی بخگ می با بود بھر چکا تھا۔ یہ طائے کا اقتصادی طور پر دیوالیہ لگل پکا تھا۔ وہ اب یہ میشر سے نگلے کے چکر بی تھا۔ بندستان بی تو بی آزادی کی تو یک اگریز کے بس سے باہر دکھائی دین میں ۔ ان حالات بی مسلم خوا تین سر پر کفن باعد کر میدان ممل بی کود چکی تھیں۔ کل بند خوا تین سر پر کفن باعد کر میدان ممل بی کود چکی تھیں۔ کل بند خوا تین سر پر کفن باعد حکر میدان ممل بی کود چکی تھیں۔ کل بند خوا تین سلم لیک کے پہلے تا جو جمح ہوکر انہوں نے اپنی محنت سے قابت کردیا تھا کہ اگر موقع دیا جائے تو مسلمان خوا تین دیا کی دوسری خوا تین سے بیچے جیس ہیں ادھر قائد کی معروفیات پڑھتی جاری تھیں اس وجہ سے انہوں نے خوا تین کے کامول کا جائزہ لینے کے لئے اپنی بمشیرہ فاظمہ جناح کومقر دکر دیا ۔ محرّ مدفاطمہ جناح نے قائد کی معروفیات کومقر دکر دیا ۔ محرّ مدفاطمہ جناح نے قائد کی معروفیات کی مورون کو جگایا۔ لیکن جب بھی قائدا تھا کو دفت ملیا وہ خوا تین کے وقود سے ملاقات کرتے ۔ انگوا ہے معوروں سے نواز تے اور ان کی ہمت افرائی کورت میں جب بھی قائدائی کورت میں جو اور تے اور ان کی ہمت افرائی کرتے جہاں خروری تجو تو دخوا تین کے اجاباس سے خطاب کرتے۔

صوبہر مدیش کا گریس کی وزارت تھی ، ڈاکٹر خان وزیرائلی ہے۔ کا گریس نے سرحداسبلی ہیں ہیں اسے اس سے اس سے

قائداعظم، سلم لیک اور پوری طنت اسلامید بهند کافیصله یا کتان کے موائے کوئی

حل قائل قبول فہیں ۔ دوسری طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس بات پر معریتے کہ بندوستان تقسیم شہو بلک اے

جغرافیا کی وحدت کے طور پر بنی برقر اررکھا جائے۔ ۵ تا ۱۰۔ اپریل ۱۹۲۷ء ووٹوں رہنماؤں نے ملاقات کی

اور مشاورت جاری رکمی ۔ ماؤنٹ بیٹن یک نکائی ایجنڈ الیکر آیا تھا اور قائد اعظم سے بیمنوانا جا بتا تھا کہ جناح

کا بیندمشن باان کے تحت ، بندستان کی وفاق کے تحت خود مخاری کوقول کرلیں اور مطالبہ یا کشان کی تحراد

سے بہٹ جا کیں۔ واکسر اے لاح میں قائد اعظم اور محتر مدفا طمہ جناح کو در کو کیا گیا۔ تباولہ خیالات ہوا مگر

دولوں ایے نظریات کوچھوڑتے پرتیارند موے ۔ بقول لار ڈیاؤنٹ بیٹن:

"ندتو ميرى عوى، نديني اور تدش جناح اور قاطمه جناح كومطالبه باكتنان \_

مسلم نیگ کے سربراہ نے مسلم عوام کوتا ئیداور قوت ارادی کی ہناہ پر دنیا کے نقیتے کو بدل دیا۔ ہر ندجب کے لئے پاکستان آشیانہ بن ممیار ۱۲۰ اگست ۱۹۳۷ء کو دہ بہت خوش تھے۔ پیڈال کی طرف جاتے ہوئے دائسرانے ہندادارڈ لوکس ماؤنٹ بیٹن نے کہا۔

"مسٹر جناح خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے کہ باہرت ہا کی آپ کی جان کوخطرہ ہے۔ آپ کا تا دہملہ موجائے گا۔"

مسٹر جناح نے کہا: "آج بنزی سرست کا دن ہے۔ جمعے پھینیں ہوتا میرا ضدا مافظ ہے" اس نا زک اور جان لیواجلوں میں قاطمہ جناح ہمراہ تھیں۔

" میں نے لا ہور آ کر کیمپول کا معائد کیا جہاں مہاجرین ہیں۔ بہتا اول اور زنانہ دست

کاری مراکز کا معائد کیا۔ آگالیف بہت ہیں۔ بے شارول ہلا ویے والی کھائیاں ہیں۔
ان اوگوں پر بوی مصیبت آئی ہے۔ ہم اپٹی مملکت کی تاری کے نے دورے گزورہے
ہیں۔ آئے ہم جد کریں کیاس مملکت کی بھاکے لئے کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔"
ہیں۔ آئے ہم جد کریں کیاس مملکت کی بھاکے لئے کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔"
میں اگست کے 1914 وکولوام سے خطاب کرتے ہوئے ڈر مایا:

"ہم نے افح منزل پالی ہے اور ایک آزاد خود مخار اور دنیا کی پانچویں بری مملکت قائم ہو یکی 
ہے۔ ہم بے شارنا گفتہ بہ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ ضعا پہر کھر وسرد کھیا ال دنیا 
کوئی انکی طاقت موجود ہیں جو پاکستان کومٹا سکے بیدقائم رہنے کیلئے بنا ہے۔ ہمارا ممل دنیا 
میں ٹابت کردنیا ہے کہ محق پر ہیں۔"

محترمہ فاطمہ جناح نے فروری ۱۹۲۸ء میں ایڈسٹریل ہوم کرا پی کا افتتاح کیا۔اسکے مہینے وہ تاکہ اعظم کے مراہ شرتی پاکستان کے دورہ پر جل گئیں۔(۵۱) مارچ ۱۹۲۸ء میں قا کرامظم بذراجہ جہاز و حاکہ پہنچ اور بے شار مقامات پر شرتی پاکستان میں خطاب کیا اور ان سب مواقع پر محترمہ فاطمہ جناح ماتھ تھیں۔۱۲ مارچ کو دھا کہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ بیا یک لیمی تقریر تھی جس کے دوران آپ نے تین بار پاکستان زعرہ باد کیا۔ و ھا کہ بو نیورٹی کے جلس تقسیم استاد سے ۱۹۲۷ مارچ کو خطاب کیا۔ گزیڈیڈ

۲۰ اپریل ۱۹۲۸ وکو پیناورش جلسه عام سے خطاب کیا 'بارش کے باوجودا پی جگست ندسلے۔ موام کے جذبات کا پاس رکھتے ہوئے شنڈیس جیشے دہے۔ پیچیوروں شر موزش ہوگی۔

فاطمه جناح بمراه ص انهول نے دوران مزآب کا براد خیال دکھا۔ جس کا قائد اعظم نے خوداعتر اف کیا:
"فاطمہ جناح کا جھے پر ہوا احسان ہے انہوں نے میری دکھے بھال کی اور برتر کیے۔
اور سیاس سرگرمیوں میں میراسماتھ دیا۔ طویل عرصے تک میری خدمت کی اور مسلم
خواتین کو بیدار کر کے جھے براحسان کیا ہے۔"

قائدائظم کی جدو جدمثان قوت ارادی تا قائل کلست عزائم کی باعدی جالید سے بھی او چی تھی۔ انہوں نے انجان نامساعد حالات میں تاریخ ساز کروار اوا کیا۔ حکومت وقت کا معاغداند دویہ جندواور فیر کا تحریس رہنماؤں کی واضح خالفت کا تحریس اندے کا معانداند و یہ جندواور فیر کا تحریس رہنماؤں کی واضح خالفت کا تحریس کا تحریس کی سیاس حکمت عملی اور سب سے بڑھ کرمسلم قوم کی ہے حس

علا وکا تحریش کی خالفت میا گیردارون کی ملت فروش ان تمام مالات دوافعات نے محد علی جناح کونله حال اور مفتح مل کردیا۔ ان محفی کونله حال اور مفتح مل کردیا۔ ان محفی دیواراور نامساعد مفتح مل کردیا۔ ان محفی دیواراور نامساعد مالات میں صرف بقول جناح و ملمہ جناح امید کی کرن تنی جو تیاردار بھی تھی سیاسی مشیر بھی تھی کا خانہ داری کے امور کی تحران بھی تھی۔ کا مورکی تحران بھی تھی۔

حقیقت توبید میکان تاریخ ساز جدوجهد شده سلم توم کی قیادت کرنے والی شخصیت جھ علی جناح کی معاونت کرنے والی ان کے مسائل کو بیجھنے والی نامساعد حالات میں محفن دور کرنے والی ایک ہی ذات مخی اور و دمجتر مدفا طمہ جناح تھیں۔

#### حوالهجات

- مندرمود داكر التيم منذا فسانا درهيقت بشك الشرزاد مورا
- ٣- مسين العاني أنا فالمرجناع حيات وخدات فوى الارجاع في الري وثناف ألا المام إو ١٩٨٩ و
  - الم اليم اليم اليم وفي كرد فيسر واكثر مادر لمت محرّ مقاطم جناح حيات والكار علم ورفان بيشر ذاا اور
    - ۵- مسكين قر قائداعظم محرملي جناح محلوب ببشرزالا موده ١٩٨١ء
  - ١- ﴿ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَوْدِهُمْ مَا كُوامِعُم كَى وسعداست ووزنامه حِك الدن ١٢ جواد كي ٢٠٠٣ ه
    - عد الدرانعباح يكم توكيك إكتان اورخوا عن في خلاط الإسراد اوراعها و

Pakistan Resoulation Revisited, Islamshad, N.I.H.C.R, 1990,

- Dr. Riaz Ahmed, Mohtrama Fatima Jinnah, a chronology (1893-1967)
- ۱۰ محموده الحي ذاكر تا كدامظم جمر على جناع اورخوا تكن قيادت مجله تارخ وثقالت باكتنان قو مي اواره بمائة تحقيق تارخ وثقالت اسلام آبادا كنويماه ١٠٠٠
  - ال بيكم سيره عابده رياست دخوى مضمون أركب إكتان عمل فواتين كاكروار علم كى روشي مال المعلم كالموشي مال المعلم المدعم جديث المعلم المعلم
    - ١١٠ الري جادية إكتال كي عامد خوا تين يباور ١٩١٧،
      - ١١٠ كل إ كب حيات فيروز مز لا مور
- ۱۱- تروخورشيد مقاله كتر مدة طمه جناح اوركشير كارروائي مادر طمت كافزلس ادار و تحقق داري و قافت اسلام آباد منعقد ۱۲۱ جون ۱۳۰۲ء
  - ها۔ آقب من علام بعد الله على الله

# <u>محرعران امی</u> ا قبال اوراشحادِ بین ا

المت اسلاميدك باجى التحادويكا مكت كى ايميت كو جردور على محسوس كياجا تار باب ليكن اس كى جس قدراہمیت وضرورت آج ہے شایداس سے پہلے بھی اتن نہی۔ ہماری داغلی کمزوریوں اورمغربی اتوام کی ریشہ دوانیوں جارحیت اوراسلام دشمنی کے نتیج کے طور مرامت مسلمہ زوال انحطاط اور انتشار کا شکار رہی ہے بلکہ ہوں کہنا ہا ہے کہ ہو چی ہے۔ خالف مغربی تو تنس بہیں جا بتیں کداسے اپی لی خودی کا شعور ہود واس میں انتشار بداكرن كاكوني موقع باتحد سے جائے بين ديتي اور فلف حيلوں بهانوں سے جار حاند مداخلت كرك عالم اسلام كوايك دوسر \_\_ كفاف صف آراور كلي يس معروف على بي - كبين اساني منطي علا قائي تهرني اور ٹھافتی مصبیتوں کا زہر پھیلانے کی کوششیں کی جارہی ہیں تو کہیں زمہی فرقہ بندیوں اقتصادی الجھنوں اور سیاس مجاذآ رائیوں کے جال میں پھنسایا جار ہاہے تا کہ مسلمانوں کوایک دوسرے سے علیحدہ کردیا جائے اور انہیں متحد ندمون وباجائ معلامدان مغرفي بتعكندون كويحصة تنف

عكمت مغرب عدلت كي يكفيت بوئي كور يكور يد معز حرف وفرديا بكاز

نسل قوميت كليسا سلطنت تهذيب رنك خواجل نفوب أن بكن كرينا يم مكرات ا قبال نے اس کتے کوواضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی ملت اور قومیت کی بنیاد روحانی اور دیل ہے۔ ملب اسلامیدا بمان وحقیده اور نظام حیات کی وجہ سے زمان و مکان کی صدورو تیود سے آزاد ہے میرکی ملک مرزمين برانحمار بيس كرتى اس كي مدود كى تهديلى مياى عروج وزوال اور في وكلست احداثر جيس كريكة ابذافر مات بي كرمسلمانوں كے لئے ضروري ب كدو ودين كادائن معبوغي سے تفاعد بيل-

فاس ہے ترکیب عراقوم دسول ہائی قوت فرجب سے محکم ہے جعیت تری

الي ملت پر قياس اقوام مغرب سے ندكر ان كى جعيت كاب ملك ونب يرافحمار وامن دي باته سي چوناتوجديت كهال اور جديت بوكى رفصت ولمت بحى كى

نسل پرئ وطنیف اور تو میت سا بسیام اض بین جن سے کوئی تو معاشی بسمائدگی سیاس اہتری اور افلاتی ہے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے چنانچہ علامہ بار بار تلقین کرتے جی کے مسلمان اخوت کریت اور مساوات کے اصولوں پر گامزن ہوں اسلامی عقائد کے تفاضوں پر متوجہ ہوں۔ اسلام کی سطح پر متحد اور شفق ہوں۔ اسلام کی سطح پر متحد اور شفق ہوں۔ اسلام کی سطح پر متحد اور شفق

الشياداك بيناس تكتف السائك سيفرر ربط و منبط ملب بينائ شرق كي نجات تل كمال عدف كرنا بغاك - كاشغر ايك بوب مسلم حرم كى ياسبانى -- كي لي جوكرك كالتباذرتك ويومث جائكا ترك خركا على مو يا اعرابي والا محمر نسل الرمسلم ي-- ندبب برمقدم موعى اڑ ملیا ونیا سے تو مائیہ خاک ریکور ا خوت کی جہا تگیری -- مبت کی فراوانی یمی مقصود فطرت ہے کی رعزمسلمانی بتان رنك وخول كولو ژ كر لمت يش كم موجا تد الدراني رب باتى تدايرانى -- تدانفانى موں نے کردیا ہے کلا ہے کلا سانو شان ال کو اخوت كابيال بوجا- يحبت كي زيال بوجا تواسعرغ يهن ازن سيبل يرقشان بوجا غمارة لودرتك ونسبيس بي بال وي تيرك مهن زادیم و از یک شاخساریم نہ افغاہم نے ترک و تاریح تميز رنگ و أو برما ترام است کہ ما پروردة کیا تو بہاریم

عريدقرمات بين

ہے زعرہ فقط وصدت افکارے ملت وصدت ہوناجس فراہم می الحاد وصدت ہوناجس فراہم می الحاد وصدت کی حفاظت میں ہے وہ الہام میں الحد واد وصدت کی حفاظت میں ہے وہ سازو

علامہ بہال دو طرح کی وحدت اور یک جہتی کا درس دیے جی آیک کھی سطح پر کرمسلمان علاقائی اللہ خات بات برادر ہوں اور اسانی حدود سے آزاد ہوں اور دوسرے عالمی سطح پر کہ پوری دیا کے مسلمان مما لک آپس جس انتیاد قائم کریں۔ عل مداس ساری صورت حال کو تکیم کی دیتے درس نگا ہوں ہے دیکے درس سے اوران کے شعور و بھیرت پر یہ بات پوری طرح واضح تھی کے ملب اسلامیہ کی تنظیم و بھا اور استحکام با ہمی اتحاد و بھا تھی ہے اور اگر مسلمانوں نے قدیم کو بی پشت ڈال دیا تو وہ

ا ینی تنظیم بقااوراستیکام ے بے زیاز ہوجا کیں ہے۔جس سے عالم اسلام کوکٹٹا نقصان بینچ کا۔علامہاے کس طرن سوچے ہیں:

> از "اليكم" كيراكر قواى دليل ما مسلمانیم و اولاد خلیل باوطن وابسة -- تقذيراً مم برنس بنياد -- تغيراً مم اسل ملت دروطن دیدن که چه بادوآب درگل برستیدن که چه برنسب تأزال خدن ناداني است محم اوا عررتن وتن فاني است مليد مارا--اماس ويكراست ايراماس اعدول المغمراست حاضريم وول بعنائب بستدايم للمن بنداين وآل وارستدايم چال محديم از نكاه ما كم است رشدد اين قوم ش -- الجحم است تير خوش بيكان يك ليعيم الكي الكياس يك الانتهام اله

العنى مسلمانان عالم كاتحادى بنيادوطنيت كى محدود ماده يرتى يرقائم بيل ب بلكداسلام كويي كرده تظرياتو حيد وصدت مساوات واساني عقيد كارسالت اورا خوت وبالهمى الفت يرب

> منسيد بيناتن وجال لااله ماز مادا برده كردال لاالد خوش فاروق والوذر كي شوره

اسود از توحیراهمری شود

علامہ بھتے تھے کہاسی مسلم کے اتحاد کی بنیادند مادہ یری ہے اورند بی تقامول کوجر و کردے والی د نیا معرب کی چک دیک بلکدخالص و حیدور سالت بی اس کاواحدراسته اوراس عقیدویس لازم به که مسلمان قر سے ساتھ ملی اعتبارے میں متعدموں اور ملب اسلام کے اتحاد کی افرف پیش فتدی کریں۔ منفست ایک ہے اس آوم کی تقصال می ایک ایک بی سب کا ٹی دین بھی ایمال می ایک حم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کھے بدی باتھی ہوتے جوسلمان بھی ایک فرقد بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتم ہیں کیا زمانے میں پینے کی ہیں تامی ز تر وقوت محی جہاں میں مجی توحید میں آج کا ہے فقط ایک معلم کام می نے اک مرب جیری سر دیمی ہے تل مو اللہ کی شمشیرے خالی ہام

אין ונוניענייטיון אי אי ויקונוניענייטייון אי אי אין אינוייטיין אי אי אין אינוייטיין אי

### علاً مہتو حید کے بعد ملت اسمامیہ کے اتھا دکیلئے دومرارد حاتی عضر رمانت کی تضوی میورت ( مختم نبوت ) کوتر اردیتے ہیں کے مثق رسول کی مسلمانوں کے اتھا داوران کے ارتقا مکاموجب ہے۔ حق تعالیٰ بیکر ماآ فریع وزرم الت درتن ماجاں رمید

نقم"جواب فنكوه"كة خرى جار بنديم بحى علامة شق رسول بن كوسلم اسكاتفاد كاموجب بجعة بيل-

رشت بردوش موائد باشتال موجا المرسمون سے باتکر مفوفال-- بوجا دہر میں اسم محمد سے أجالا كردے

بهمن دیرش کلیون کاتبهم می نداو برم توحید می دنیا می نداوتم می نداو دین استی تیش آمادهٔ ای نام سے سب

بر من مون کی آخوش می الافان میں ہے اور پیشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے رفعیت شان رفعت الک ذکر ک دکھے

وہ تمہارے شہدا بالنے والی دنیا عشق والے دنیا عشق والے جے کہتے ہیں بلائی دنیا فوطندن اور ش ہے کھے کتارے کی المرح

مرے درویش! خلافت ہے جہائیرر می او مسلمال ہو او تقدیر ہے تدبیری تری یہ جہال چیز ہے کیالوج وقلم تیرے ہیں می او تیرے شنجی پریٹاں موجا ب نگ مار تو ذرے سے میاباں موجا قوت عشق سے ہریست کو بالا کردے

ہو نہ بیکول توبلیل کا ترخم می درمو بیند ماتی مود کرے می ندہو کئم مجی ندمو خیر کہ افلاس کا استادہ اس نام سے ہے

وشت ش واکن کهرارش میدان چی ہے

پین کے شہر مراتش کے میابان بھی ہے چھے اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے مردم چھم زیمن مینی وہ کالی دنیا مردم چھم کی پردردہ طالی دنیا مرک مہر کی پردردہ طالی دنیا تیش اعدنہ ہاں تام سے پارے کی المرح

معن ہے تیری تہر مشق ہے شمشیرتری ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے جبیرتری کی عمر سے وفائو نے توہم تیرے ہیں

علامہ نے جہاں اپنی شاعری بن اتحاد ملت کے موضوع کو ہوی صراحت و وضاحت ہے بیان کیا ہے وہاں کی شاعری بن اتحاد ملت کے موضوع کو ہوی صراحت و وضاحت ہے بیان کیا ہے وہاں اپنے خطبات اور نٹری تحریروں بھی ہمنی انتحاد ملین کومرکزی حیثیت دی ہے وہ مسلم امدے مجڑ ہے ہوئے موال سے مطاوع ترقیب اور دوجائی ہے جارگ پر بھی ہمیت ملول و ہوئے حالا میں اور دوجائی ہے جارگ پر بھی ہمیت ملول و

#### رنجيده رب لكية بي:

"نے برنھیب قوم مکومت کو بیٹی ہے تھارت کو بیٹی ہے منعت کو بیٹی ہے۔ منعت کو بیٹی ہے۔ اب وقت کے مقاضوں سے عافل اورافلاس کی تیز آلوار سے مجروح ہو کرایک بے مقی آو کل کا عصافیکے کھڑی ہے۔ اور ہا تیل آؤ فیمانے کی مذہبی نزاعوں تی کا فیمانے بیل ہوا آئے دن ایک نیافرقہ پیدا ہوتا ہے جواہے آپ کو جنت کا دارت مجھ کر ہاتی تو رہا انسانی کو جنم کا ایندھی قرار دیتا ہے فرضیکہ ان فرقہ آرا کیوں نے فیرالام کی جست کو بھوائی بری طرح منتشر کردیا ہے کہ اتحاد دیگا گھے کی کوئی صورت تظریش آتی " مند

علامها في عكيماند أرف تكاس سال محقيول كوسلها حيل سيدسليمان عدوى كوايك خطي لكيمة جين:

"اس دفت فرجي اختبار سد نيائ اسلام كورا انهائي كي تخت شرورت بسيدياي اختبار سالوجم باتي اقتبار سدة بهم باتي اقتبار سالت دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا جاسكتا به البنة دما في اختبار سال كيك يهت محوكيا بالمتاب المتاب ا

علاً مرسلم المدكوم فرنی اتوام برنگیر كرنے كى بجائے متحد ہونے اور اپنے آپ اس قابل منانے كى تلقین كرتے ہیں كدو فودا ہے مسائل آپ حل كريں۔

ال دورش اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام پیشدہ نگاہوں سے دی --وحدت آدم تفریق مثل حکمت افریک کا مقصود اسلام کا مقعود فظ ملب آدم کہ نے دیا خاک جنیوا کو بیابیام جمیت اقوام کے-- جمیت آدم دیدہ

علا مدکے زدیک مخربی اقوام کی استعاریت اور جارحیت کے قدارک کی ایک بی صورت نظر آئی سے کدنسید مسلمہ کا آئیں میں اتحان دو سے استعاریت کی حد تک و شمیک ہے کیاں تملی یا جغرافیا تی بنیادوں پر سے کدنسید مسلمہ کا آئیں میں اتحان دو سیاسیات کی حد تک و شمیک ہے کیاں تملی یا جغرافیا تی بنیادوں پر درست و کامیاب نہیں ہوسکتا۔ یہاں اقبال عالم اسمام کے ایک مرکز کا تصور بھی پیش کرتے ہیں اور سیمرکز

المتناوعاتيل اعده عداتيال بدر المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدارك

بنیادی طور پر ندمی اورتدنی ہے سیائی جیس جے وہ کعبر قرار دیتے جیں اور اس مرکز کونا گزیر قرار دیتے ہوئے کہتے جیں کہاس سے اجماعی وحدت برقر اررائی ہے اورتدن میں بکیا نیت پیدا ہوتی ہے۔

يم جنال آيكن ميلاد أمم ملقددامركز جوجال دريكراست خط أو در نظف الأشمراست قوم را ربط و نظام ازمر كزي روزگارش را دوام از مرکزے موزيا بم سازيا بيت الحرم دار دارو راز مابيت-- الحرم تا خواف او من پائنده 🖈 61 2 7 px 13 حرم مجز قبلة كلب وتظرفيست طواف او طواف بام ودر فيست کہ جریل ایس راہم خرابست مان الله بيت الله رمزيست او صاحب مركزات خودي كيا ب خداكي تومول كيك موت بمركز سعدائي

انتجادِ عالم اسلامی کی ترکیک جو جمال الدین افغانی اور هر هبده کی کردهل سے سیراب ہوئی تھی اور خصی الله الکلام آزاداور دیگر زهائے اپنے تعلیمی اور خرجی نظریات سے آگے بڑھا کر گراں قد رخد مات انتجام دیں اور بہ چا کہ ملت اسلامیہ کوایک فعال اجتماعیت کے سامیج شمی و هالا چئے ۔ ای سلطے کوعلامہ نے بی کی مراحت اور وضاحت سے اپنا مطمع نظرینایا اور اتحاد بین السلمین کواچی شامری اور نشری ترکیم یوں می مرکزی نکات قرار دیا۔ آئ جو ہم ان بیروٹی طاقتوں کے تسلط اور سلم ممالک کواچی شامری اور نشری ترکیم بورے اور جرفحاظ ہے ہی ما ہدہ و بھے ہیں۔ اگر اب بھی علامہ کے آپل کے جھڑوں کی وجہ سے ضائع ہورے اور جرفحاظ ہے ہی ما ہدہ و بھے ہیں۔ اگر اب بھی علامہ کے افکار ونظریا سے بھل ویرا بھول اسلام وشریعت اور عایت کی تحیل ہیں حدد دیکر کروارش پرامت مسلمہ کوایک عظیم سے نگل سکتے ہیں اور اپنے و جود کی معنویت اور عایت کی تحیل ہیں حدد دیکر کروارش پرامت مسلمہ کوایک عظیم

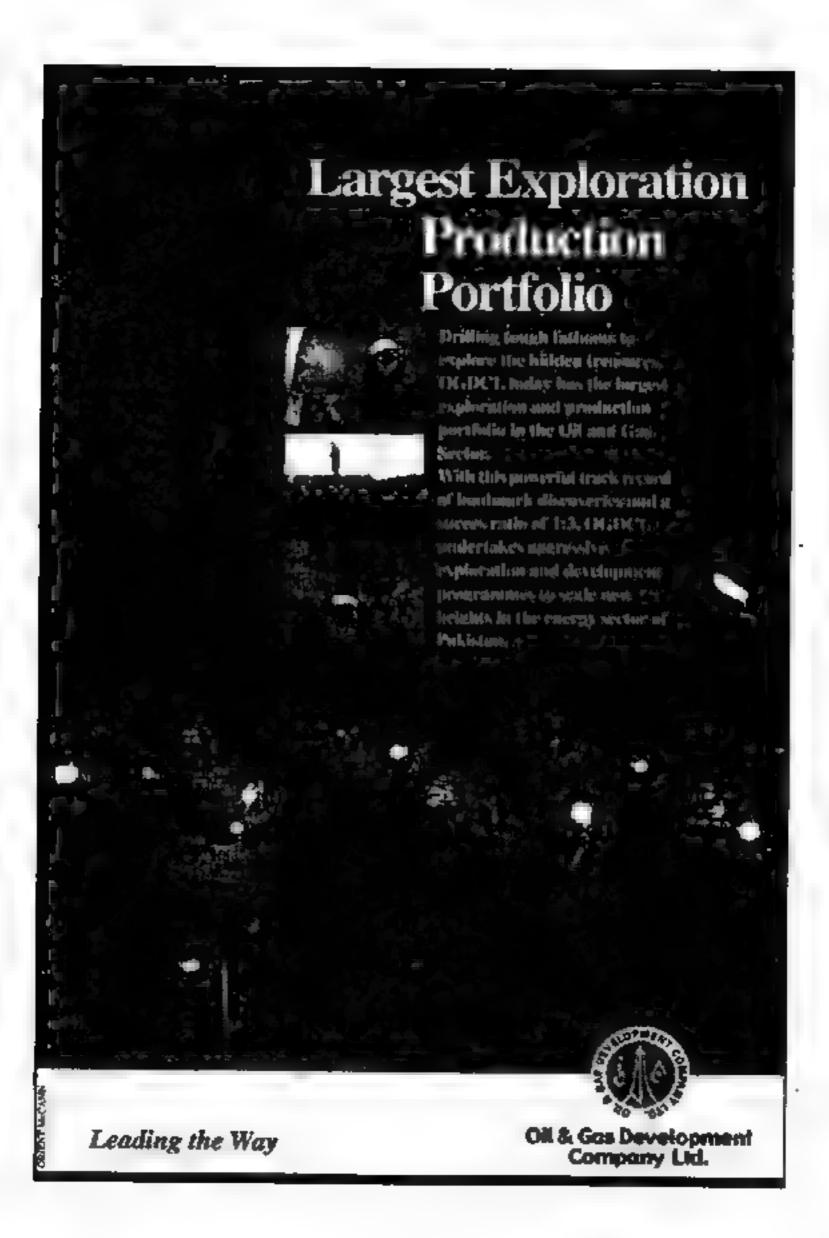

## محمد شفيع عارف د بلوي

## مولا ناصوفی عبدالسلام نیازی

جیوی مدی کے سب سے بوے عالم دین اور صوفی جن کے باتھ یہ ۳۹ بزار افرار نے اسلام آبول کیا اور جن سے سید ابوال کالی مودود ک نے مربی کے علاوہ قلم نے منطق علم کلام اور قبن استدلائی کی تعلیم عاصل کی۔

ونیا خاسلام یکی بی بی قروروری بیزی بوی قائل قدر داورلائن ساکش بستیاں پیدا ہوتی وہی ایس مرکز شدہ پر حمدی ی برصغیر بندو پاک میں ایک ایم عظیم اور تا درو د زگار استی جے آب نازش دانتر و بینش جمالی آدمیت ، شیخ عرفان د آگی جو کو کی فرما کیں ذیب و بتا ہے جبکا ہم پلہ وہمسر عرب وجم کے فرج ہی تھا۔

اس قائل مدر دافتی داور یکا نہ دور گار سی کا نام صوفی عمد السلام نیازی (مرحوم و مفلور) ہے۔ اس فحض کی علیت، کمال فعل اور جا معیت کے اظہار کے لئے اثنائی کہنا ہمت کافی ہے کہ سیدا بوالا ملی مودودی جو مالم اسلام ، بذات فودایک جید عالم شام کے جاتے تھے اور جن کی میشار بیش بہا تصافیف آج ہمی مخلف دام العلوم میں بذات فودایک جید عالم شام کے جاتے تھے اور جن کی میشار بیش بہا تصافیف آج ہمی مخلف دام العلوم میں بی حالی جاتی ہیں بور نے فر راح نے می کی جاتے کے دور میں بیک وقت است بھی محلف دام العلوم میں مولا ناعبدالملام نیازی سے حاصل کی ہے جنگی ہی آب ہے دور میں بیک وقت است بہت سے علوم کا فیا شیر مارتا میں بیا العالم میں الم میں میں مورودی اور نصف آب سیدار تھی جگا نام موصوف نے میں۔ (۱) سیدالوالخی مودودی اور نصف آب الی دورودی (۲) سیدالوالا کی مودودی اور نصف آب الدور صاحب جم جگا نام موصوف نے بین ۔ (۱) سیدالوالخی مودودی اور نصف آب کی اور صاحب جم جگا نام موصوف نے کا نام موصوف لی با بین فرمایا۔

کر بیامر داتنی قابل افسوس ہے کہ ایک ایک عظیم سی اور ہزرگ شخصیت کے متعلق جوا ہے دور شل مختلف علوم کا بحریکراں تھی کوئی ایک متند تصنیف شائع نہیں ہوئی جس ہے بیمعلوم ہوتا کہ اس تھی ہے تحصیت نے کسی کیسی کیرافٹا نیاں اور صوفشا نیاں کیس اور فیرشتم ہندوستان میں کی کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے اور کیسی کیسی علمی اور دوحائی شخصیات تیار کیس۔اس نے فل صرف ایک گرنہایت متنداور جامع مضمون موالا نا کیسی کیسی علمی اور دوحائی شخصیات تیار کیس۔اس نے فل صرف ایک گرنہایت متنداور جامع مضمون موالا نا صلاح الدین شہید سابق ایلی نئر جسار ک و تجمیر کرا چی نے ان معلومات کی بنیاد پرشائع کیا تھا جنہیں انہوں نے بور تجسس اور کاوش کے بعد سیر ابولا اعلی مودودی وہوی اور سیر ابوطا ہرصا حب ہے جنہیں صوفی عبدالسلام کی خدمت میں سال دینے کا شرف حاصل تھا، حاصل کی تھی لیکن اس بات کو بھی زیاد گر آئیا اور پھر اس

عظیم فضیت اوراس کا قابل تھید کردار ہاری نگاہوں ہے اوجھل ہوگیا۔ جواقوام اینے اسلاف کوفراموش کردین ہیں وہ ترتی ہیں۔ ہمارے خیال بھی ہندو پاک بھی ابھی ہی کہ حضرات ایسے ضرور ہوں گے جنہیں مولا نا عبدالسلام کی قربت کا شرف حاصل رہا ہوگا۔ ضرورت اس ہات کی ہے کہ آئیل حاش کرے ایسی تھیم سی کے متعلق مرید تحقیق کی جائے اوراس طرح اان کی زعر کی کے جو شع رق وربیا لات ہوں ان کی زعر کی کے جو شع مرق وربیا لات ہوں ان کی مرید میر حاصل مضاحین تیار کے جا کی کا دنا موں سے ہم ورہتیاں مد ہوں ہی ہیدا ہوتی ہیں ہیدا ہوتی ہی ہیدا ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہی ہی ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہوتی ہی ہر ووزشتیاں مد ہوں ہی ہوتی ہی ہر ووزشتیاں مد ہوں ہی ہوتی ہی ہوتی ہی ہر ووزشتیاں ہو کیس ہوتی ہی ہر ووزشتیاں ہو کیس ۔

سیدابی طاہر قرباتے ہیں کہ جیمے مواد ناموصوف کی خدمت بیں ۱۹۲۳ء ۱۹۲۳ء ۱۹۲۳ء ایمن کا شرف حاصل رہا۔ میری معلومات کے مطابق مولانا حبدالسلام نیازی ۱۹۲۳ء ۱۹۳۸ میں کی بھارت کے ایک مشہور قصبہ بیس پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولانا حبدالسبحان اور دادا کا نام حبدالوہا ب تھا جوسلسلة قادریہ کے بہت یو ہیں درگ ہے۔ مولانا ابھی طن مادری بیس شے کسان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس طرح تقد بہت یو ہیں درگ ہے۔ مولانا ابھی طن مادری بیس شے کسان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس طرح تقریباً تین سال تک اکی والد و محترمہ نے اکی پرورش کی اور پھر دہ بھی ایسینے خالق حقیقی کی طرف مراجعت کر تشکیں۔

حال استاد نے شاگردش ذبان اور علم کاب پناہ شوق دیکھ کر تصوصی توجددی اور علم کاوہ کیٹر اورا تعمول تراشہ جو تقدرت نے انہیں عطافر مایا تفاضق کر دیا ہے ہو موالا نا عمد السلام نیازی ایک جید عالم اور علم کا سندر بن کر بساط دہر پر آبجر ے مولا نا کے دل عی طلب علم کا نیا جذبہ بیدار ہوا چنا نچر دہاں ہے دہ فی واپس آ کر تکیم محمود خان صاحب ہے ( جو تکیم اجمل خان صاحب کے والد تھے طب کا علم صاصل کیا ہاس سے فارغ ہوئے لا نون نی زبانی سیکھنے کا سووا سر میں سایا ۔ چنا نچر سرآ رونڈ کو کو بی پر حاکر ان سے اگریزی زبان سیکھی ۔ واکر جریم نی زبان سیکھی ۔ واکر جریم نی زبان سیکھی ۔ واکر جریم نی زبان سیکھی ۔ فرائس سولا نا بقول ابو طاقبر صاحب سریائی ، حبر انی ، کرانی ، جمیری ، حربی ، فاری ، انگریزی ، فرانسی ، سیکھی ۔ غرض مولا نا بقول ابو طاقبر صاحب سریائی ، حبر انی ، کرانی ، جمیری ، حربی ، فاری ، انگریزی ، فرانسی ، جریم نی ، لا طبی اور شکر سے بہت انجھی طرح جائے تھے ۔ تقریبا جی سے زیادہ زبانی مولا نا بول اور لکھ پڑھ سکتے تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ آفار قدید سے برآ مرمون کی زبان دائی کے منہ بولئے جو سے جن و اسب مولا نا موصوف کی زبان دائی کے منہ بولئے جو سے جن ۔ انتی ، بہت ی کہنا ہے جن کہاں ہوائی نے کہاں سے اور کن مصورات سے سیکھیں پکھ معلوم جیں ۔

 پید کے دوز خ کو محر لیزا۔ اللہ تعالی نے جنگل میں کیا کیا جری اوٹیاں پیدا کی جی اوران میں کیا کیا تا جرری کی میا ہاس کا اعداز ویابیان کرنامکن جیس وہ بزرگ جیسا کہ جھے بور میں معلوم ہوا''متوکُل شاہ' اسپنے دفت کے مشہور بزرگ تھے۔ ایک روز وہ ای جنگل میں جہاں میں رہتا تعاتشر بغالا نے اور میرا ہاتھ کی کر جھے بر لی مشہور بزرگ تھے۔ ایک روز وہ ای جنگل میں جہاں میں رہتا تعاتشر بغالا نے اور میرا ہاتھ کی کر جھے بر لی الے کے اور شاہ نظام مسن کی خدمت چی فر مادیا اور کہا'' برتن ما نجھ کر لایا ہوں اس میں قامی فرماد ہے۔

سائیں کی آ در برشاہ نظام حسن کھڑ ہے ہو گئے اور ہوئے ہاں۔ انہیں اپنے پاس بھایا۔ پھرشاہ موکل صاحب کی موجودگی ہیں ہی نے قبلہ ''شاہ نظام حسن' صاحب کے دسیف حق برست بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے جھے اپنی خدمت ہیں دہنے کی اجازت مرحمت قرمادی۔ یہ بزدگ جھے اپنے ساتھ تی کھانا کھلاتے۔ نیازی صاحب فرماتے سے کہ ہیں سات سال اپنے شخ کالی کی خدمت میں حاضر رہا۔ بھول جناب سید ابوطا ہر کہاس طویل عرصہ ہی مولانا عبد السال نیازی صاحب نے دوجانیات وحرفانیات کو واعلی جناب سید ابوطا ہر کہاس طویل عرصہ ہی مولانا عبد السال نیازی صاحب نے دوجانیات وحرفانیات کے وہ اعلی مراحل مے کئے جہاں تجابات کے یرد ساٹھ جاتے ہیں اور چیزیں آ کینے کی طرح صاف نظر آنے گئی ہیں محراحل میں بین اور چیزیں آ کینے کی طرح صاف نظر آنے گئی ہیں محراحل میں بین جاتے ہیں بوزٹ ہیں ہونٹ ہیں جاتے ہیں۔

ویلی بی ایک مروف پنڈت شکرواس کوجنیس منظرت اور گیتا پر مورواسل تفا۔ ہندوتوم شل بدی تدرومنزلت حاصل تی مولانا تدرومنزلت حاصل تی مولانا تدرومنزلت حاصل تی مولانا گی مرولانا کی پاس آتے تھے بیے وواس کے حافظ ہیں میکی وجہ تی کہ پنڈت تی اسپے چیلوں کے ہمراومولانا کے پاس آتے تھے اور فرق عادت کے جمیب وفریب مظاہر کرتے بیٹا سے ایک دن مولانا نے ور یادت کیا کہ بیس نے ذکر کی محر اللہ کی کہ میں نے زندگی محر اللہ میں ہوا ہے تھے بیت میں ہوا ہے تھے اس متناح کہ جمیاس متناح کہ چینے اللہ تعلید والانا نے فر مایا ''اچھا ہے تا کہ اسلام کے متعلق آنیا تھی کیا کہ اس کے جہنا کہ میں نے کہا دیکھئے مولانا نے فر مایا ''اچھا ہے تا ہے کہا ساملام کے متعلق آنیا تھی کیا کہتا ہے۔ اس کی چنڈت تی نے کہا دیکھئے مولانا نے بیات ند کیجئے۔

مولانا نے فرمایا کہ جھ کود موکہ دیتا ہے جھے نفس پر قابو ہے اور بیں اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔
اب جب موالمہ کی بات آئی تو جواب دیتے سے کریز پاہے۔ '' بیفریب اور بید چالا کی''۔۔فور سے س کہ مسلمان نہ کن کود موکہ دیتا ہے اور نہ کی سے دموکہ کھاتا ہے۔ یہ بات مولانا نے بچھا ہے جذب کے عالم میں فرمانی کہ چنزت کے ہوت از مسلم اس کے دل پر ایک بخلی می کری اور اس نے مع ایسے چیلوں کے اسلام تبول

کرلیا۔ بدیات شہر میں آئے کی طرح میں گئی اور میں دوتوم میں معب ماتم بچھٹی۔ دیلی میں ایک کھرام کی میلا۔
کہاجا تا ہے کہ مولانا کے ہاتھ پر مختلف او قات میں ۲۳ ہزارافرار نے اسلام تبول کیا جن میں مندو ، سکو عیسائی
اور قادیا نی شامل ہے ۔

مولا نا عبدالسلام نیازی کے دینی اور اک اور علمی فضیلت کا ایک اور واقعہ صفرت سید ابوطا ہرنے نقل فرمایا کہ ایک صاحب جومد پیدمنور و کے ایک معروف عالم دین تقےمولانا تیازی مرحوم کے پاس تشریف لائے۔وہ اندا آئے تو مولانانے دریافت کیا کون صاحب ہیں۔جواب ملا حبدالرحمٰن بن الحسن مدنی ،فرمایا تشریف لائے۔وہ اندرآئے تو مولانا بدی عزت واحر ام ے پی آئے اور بوجھا کیے آنا ہوا۔جواب دیا اكيس على اعتراضات بين ان كے جواب كيلئة آيا موں مولانائے دريافت كياملتي كفايت الله صاحب كے پاس مجئے تھے۔ جواب مان وہ ملغل کتب ہیں۔ ہوجہا مولا ناحسین احمد مدنی سے پاس مجھے تھے۔ جواب دیا وہ تاری اورجغرافیدا میانے ہیں۔ چرسوال کیامولانا ایوالکلام آزاد کے پاس بھی مجے تھے۔ جواب ملا کہم تھا مرمغلوب ہوچکا ہے۔اس دوران دہلی کے علاء کرام کومعلوم ہوچکا تھا کہ عبدالرحمٰن بن الحسن مدنی مولانا عبدالسلام نیازی کے باس مے ہیں چنا نچیطا وآنا شروع ہوئے جوآتا اپنارد مال بچھا کر بیضرجاتا۔ مولانا کا کمرہ اور با بركا حصد يربوكميا مولانا عاشق ميان اورسيد الوطا برجنهين مولانا كي خدمت من طويل عرصدر يخ كا شرف حاصل تفاد ولوں ساتھ ساتھ جیٹھے تھے۔ چنا نچیا تک موجودگی جس مبدالرحمٰن بن الحسن مدنی نے احتر اضامت میان کرنا شروع کے مولانا جونہات انہاک اور توجہ سے اعتراضات من رہے تھے بھی بھی ان کے چمرے ے کرب اور تکلیف کے آثار تمایاں ہوتے لیکن ووسب پچھ برداشت کرتے رہے اور جب اعتراضات ختم ہو مکے تو مولانانے قرمایا۔ صاحبزادے مدیند منورہ ہے آئے ہواس لئے لحاظ کررہا ہوں۔ پھر قرمایا بیوتون انسان-اس طرح کے دوسومز بداعتر اضات ہو کتے ہیں اور پھر وہ اعتر اضاعد کھوانے شروع کئے۔ سات ون تک کھواتے رہے۔ جب و محمل ہو مے تو فر مایا جوابات انشااللہ تعالی کل سے شروع کروں گا۔ دوسر سے دن سے جوایات محصوانا شروع کے اور کمیارہ دان میں کمن کئے۔ جوایات محصوانے کا سلسلہ فجر کی تماز کے بعد شروع ہوتا اور راست دس بجے تک جاری رہتا۔ نمازوں کیلئے وقفہ دیدیا جاتا۔ جوابات کے دوران دیکھا حمیا کہ عبدالرحمن بن الحسن مدنى الحي جكد المصر من الارونورعقيدت مير مولا ناكم بالتحول كوبوسدد ية-جوابات ختم ہونے کے بعد عبد الرحمان صاحب نے عرض کیا کہ بنده مواد ناکی غدمت میں تخصیل علم كے لئے رہنا ما بنا ہے مولانانے جواب ویا كميس كرائے كے ایک كروش رہنا ہول - بمرے پاس آ پكو تغبران كى جرئيس باورندى اس بات كااجتمام بكركمان يين كابندوبست كياجات بالرشرط بيب كد

فجری نماز کے بعد پر ماؤ تھا۔ گروقت پر نہ آئے تو ہمگادو تھا۔ نہوں نے تیون شرطین منظور کر لیں۔ اور تین سال علم حاصل کیا۔ اکثر فر ماتے کہ ہندوستان کے لوگ بدے خوش نصیب ہیں کہ موالا نا عبدالسلام جیساعلم کاسمندود ان کے درمیان موجود ہے۔ جن لوگوں کو مولا نا کا قرب حاصل تھا ان سے کہتے کہ آپ لوگوں پر دشک آتا ہے کہ آپ کومولا نا کی قربت نصیب ہے بھر فر ماتے کہ میں حرب وجم میں محومتا ہوا آیا ہوں جھے آبیا علم کا بحر بیکراں کہیں ملاعلم کا بحر بیکراں کہیں ملاعلم کا بحر بیکراں کو بیکن ملاعلم کا بحر بیکراں کہیں ملاعلم کا بحر بیکراں ان کے میں ملاعلم کا بحر بیکراں کے بیکران میں بیکران بیت بلندم تبدیر قائز ہیں۔

موال ناعبدالسلام نیازی کاموضوع فاص حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی شان مجوبیت تفاجب مولانا بیان فر ماتے تو اعداز ایساؤی کی گیراور پرتا فیر بوتا کرلوگوں پروجد کی کیفیت طاری بوجاتی ۔ قودمولانا پرایسا عالم اور کیف طاری ہوتا کہ بوش میں ہوتے ہوئے بھی مدبوش بوجاتے اور استحمول ہے جمزی لگ جاتی اور لوگ پہروں اس دوحانی کیف وسرورے سرشارر ہے۔

مولانا بز مدرولیش صفت انسان سے "فداخوش رکے" اٹکا کلیکلام تھا۔ تمام زیرگی نہا ہے مادگی اور بے نیاز کی سے بے نیاز کردیا تھا اور بے نیاز کی شخصت نے دنیاوی فرض وض سے بے نیاز کردیا تھا جب جابات کے پردے نگاہوں سے المحملة ونیا کی رجینیال معدوم ہوگئیں۔ شادی ہیا و پروٹیس کیا۔ ددھا نیات کی نیر جیوں نے ایس مدہوم ہوگئیں۔ شادی ہیا و پروٹیس کیا۔ ددھا نیات کی نیر جیوں نے ایس مدہوش و مرش رکیا کہ دنیا اور اس کی شش ہے منی ہوکردہ کئیں۔ محروراج باذکا جلالی ہوگیا۔

یکوار بات افتر ارکومولانا کے متعلق بدوکا بہت تھی کہ بعض اوقات ان کا لب ولہد نہا بہت درشت اور ترش موجاتا تھا جب جناب طاہر میاں سے اس کی وجد دریافت کی گی تو انہوں نے فر مایا کہ مولانا کیلئے انہائی تاہد ید و بلک تا قابل برداشت چیز ''منافقت' تھی۔ جب ان کا ادارک اور دوجانیت جاخر ہونے والے فقص کی منافقت کی تعدد بن کردینی تو انکا جلال مواتر اور دو بریز یا دو تخت ہوجاتا اور و واس کو ہمگاد ہے تھے۔

اکے مرجہ حیدرآباددکن کے وزیراعلی سراکبر حیدری والی ودکن میر علی خان کا بلاوالیکر مولانا عیدالسلام نیازی کے پاس جارہ مصرفی سے بڑو تھے۔ کی صدا کیں آری تھیں۔ گرز سے نے کہی کے لیے ھے کی آجٹ ہوئی موفی صاحب نے اپنی پاٹ دارآ وازش دریافت کیا کون؟ جواب میں سراکبر حیوری نے سیر حیوں سے ہی اپنا نام اور آنے کا مقصد بیان کیا۔۔۔مولانا نے کرج کر کہا۔۔۔آپ کی تسمت میں بھنی سیر حیاں کھی تھیں دوآپ جڑھ کے ۔۔اب اور آگے ہوسے کی کوشش نرما کیں۔اور خدا خوش دی آپ ایسے رئیس سے ہماری طرف سے کہدی کی کراس فقر کے قدموں کی خاک کاذرہ بھی آگر ترازو کے ایک پلاے میں ہو۔اوردوس میں وہ خود اپنی دولت سمیٹ کر بیٹہ جا کیں آؤ اس نقیر کا بلزا زمین پر بی رہیگا۔اور جس بلزے میں آپ کے رئیس اعظم اپنی پوری ریاست کے وزن کیماتھ بیٹے ہوں مے وہ زمین اور آسان کے ورمیان مطنق رہیگا۔کیا سمجے۔۔۔ جائے خدا خوش دکھے۔

تغلیم بند کے بعد بندوستان کے صدر ڈاکٹر راجندد پر شاد۔ اور وزیراطعم پنڈت جواہرال نہرو

ایک بارصدراور دزیراعظم کی حیثیت سے مولانا موصوف کی طاقات کیلئے گئے ۔ مولانا کی زیرگی کا بیدو وحصہ تھا

جب آپ برخانی سے محروم ہو پچے تھے مگر ان کے جلال اور حزاج کی افرادیش کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر راجندر
پرشاد نے مولانا سے کہا معرب آپ آنکھیں بنوالیں۔ مولانا نے فرمایا خدا خوش رکھے ان آنکھوں سے جو
صورتی دیکیا تھا۔ جب وہ اور جمل ہو گئی تو اب آنکھیں بنواکر کے دیکھونگا۔۔۔ آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کے
مورتی دورخواست پر دور دیتے ہوئے چنٹ تی نے بھی عرض کیا مولانا ڈاکٹر صاحب نے میچے عرض کیا ہے
میان اور درخواست پر دور دیتے ہوئے چنٹ تی نے بھی عرض کیا مولانا ڈاکٹر صاحب نے میچے عرض کیا ہے
آپ آنکھیں بنوائی لیجے ۔ مولانا نے جواب دیا خداخوش دیکے۔ اگر میری بھارت بھال ہوگی جائے آپ آپ

مولانا کی علمی مقلت اور روحانی توت کی جمدوستان کی طاقت کے ہے دولوں نا فدا ڈاکٹر راجندر پرشاداور پنڈست جوا ہرلال فہرو ہے ہی ہوکر خاموثی کیا تھووا پس چلے آئے اور زبان ہے کہ کئی شہر کہ سکے محرمولانا کے ایک تبایت ڈرشت فقر سے نے وہ تمام روح فرسا اور دل خراش داستان میان کردی جو مسلمانان ہمتر کے ساتھ کے ساتھ کے دقت رواد کی گئی ۔اورجس کی تمام تر قدرداری پنڈ ت جوا ہرلال فہرو پر مسلمانان ہمتر کے ساتھ کے دقت رواد کی گئی ۔اورجس کی تمام ترقدروادی پنڈ ت جوا ہرلال فہرو پر بھی ہیں۔

تو بیہ بینے مولا تا صوفی عبدالسلام نیازی مولا تا سید ابوالاعلی مودودی کے استاد کرم جنکا انتقال مو مال سے زیادہ عمر میں ۱۹۲۹ء میں دہلی میں ہوا اور آل انڈیار فیر بح کے اعلان کے مطابق تقریباً ۱۳ لا کھافراد نے ابن کے جناز سے میں شرکت کی جس میں اکا ہرین سلطنت ، جیدعلمائے کرام مشاہیر اور فتلف طبقہ ہائے لگر کار باب شامل تھے۔ انا انقدوا نا الہدواجھون ۔ خدار حمت کندایں عاشقان یاک طبخت دا۔

# <u>تویرظفر</u> صوبه *سرحد کے*قبائلی علاقے

پٹاور صدیوں ہے وسطی ایٹیا کا اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ سمرقد 'بخارا' تاشفند' کابل موات' فترہ ہار بلک بندور اور دشق ہے قافے ہندور ستان جانے کے لئے پہلا پڑا کہ پٹاور میں ڈالنے مصدخوانی بازار کی مرائے میں قیام کرتے قصد کھانیوں ہے لطف اعدواز ہوتے اور پھرولی کے داستے پرگامزان ہوجاتے۔ پٹاور اور وسطی ایٹیا کے درمیان ان کی گذرگاہ کو ہندوکش کے درمیان اہم تاریخی درہ خیبر ہوتا۔ اس درہ کے بارے میں محتلف مورجین اور حکم انوں نے بہت کھ کھا ہے۔ سکندراعظم کے مہدے پیشنف حملہ آورول کی گزرگاہ رہا ہے۔

وسلی ایشیا و مے مختلف مسلمان فاتھیں ہار امیر تیمور محمود فرالوی مندوستان میں داخل ہوئے اور دلی مندوستان میں داخل ہوئے اور دلی کے دھویدار ہے۔ اس در وکو نادر شاہ اور احمد شاہ ابدائی الفرض کی مسلمان تا جداروں نے استعال کیا۔ حقیظ جالندھری نے در ہ نیبر پر ایک طویل نظم تحریری جس کے چنداشعار پایس کے جائے ہیں۔

ناس میں گھاس آئی ہے نداس میں پھول کھنتے ہیں ۔ مراس مرزمین سے آسال می جک کے سلتے ہیں

يهال عار بالرائد عانال باركامول ك قدم يوع ين الرئى في الرباوشامول ك

كهال اب وه هكوو نادري أقبال ابدالي الماكرة في جن ي وحت يقردرب يا الى

يه جوه فارزارًاس على جرارون آلي يحول مين أوت مريدت ول كالتخييل أوت

درہ جیبر پٹاورے ۱۱ کلومیٹر کے فاصلے ہر جمرود میں واقع ہے۔ اس مقام کانام ایرانی ہاوشاہ جمشید
کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں پراکی قدیم تالاب کے آثار بھی سلتے ہیں جس کے ہارے میں کہا جاتا
ہے کا اے جمشید ہا دشاہ نے بنایا تھا۔ درہ خیبر سطح زمین ہے ۱۵ افٹ بلند ہے درہ خیبر سے کوہ ہندوکش کا سلسلسہ کدا ہے جمشید ہا دشتیار کرتا ہے بیٹا درشیم اس وادی میں آباد ہے۔

جرود میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جس کی شکل ایک جنگی جہاز جیسی ہے سکھ جزنمل ہری سکھے بلوہ

افغانوں سے ایک جنگ میں بہال قبل ہوا تھا اور اس کی سادمی بہاں منائی گئے تھی۔

جرود ہے دی کلویٹر کے قاصلے پر ایک قلعہ دی گئی کے مقام پراگر بزوں نے ۱۹۲۰ء بی تقیر کروایا تھا۔
اگر بزوں اورافغان الزائیوں میں بلاک ہونے والے برطانوی فوجیوں کا ایک قبرستان بھی بہاں واقع ہے۔
درو نجیر میں سطح سندر ہے ۱۳۳۷ فٹ کی بلندی پر ایک تاریخی مجد علی مجد کے نام ہے مشہور ہے
اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ' یہاں درو نجیر نگل ہو کر صرف ۱۵ فٹ رہ جاتا ہے۔ بعض مقامی
روایات کے مطابق صفر سائل میں اللہ تعالی عدائے یہاں تیام قرمایا تھا اور عبادت کی تھی۔ بعض دیگر روایات
کے مطابق یہاں کے ابتدائی شہری مدینہ کے فکست خورد و یہودی ہے جو نجبر کی جگ میں فکست کھا کر یہاں
آباد ہوئے سے اور انہوں نے اس مقام کو نجبر کا نام ویا سائی نبست سے درو نجیر کی سرحد پر افغالستان اور
پاکستان کے درمیان آخری چیک پوسٹ کا نام طور ٹم ہے۔ جو یہود یوں اور مسلمانوں دونوں کے لئے کوہ طور
کے حوالے سے ایک نبست رکھتا ہے۔ کوہ طور مینائی کے صواحی وہ ایم پہاڑ ہے جہاں صفر سے موکی علیا اسلام

در یخیبر بی اندی کول کی اہم تھارتی منڈی واقع ہے جہاں سیاح فریداری بین معردف نظراتے بیں الی بی ایک جہارتی منڈی ہاڑو میں واقع ہے۔

درہ نیبر کے علاوہ بھاور کے فرد کے درہ آدم فیل واقع ہے۔ جو بھاوراورکو ہاے کو نسکک کرتا ہے 
ہاں پر مقامی لوگ جھیار بنانے کا کام صدیوں سے کردہ ہیں۔ورہ آدم فیل آوم فیل آفر بدیوں کا گڑھ سمجما جاتا ہے۔ انڈی کول درہ آدم فیل اورکو ہائے میں بہت سے تعلیم مراکز سکول اور کا لج طلباء کی تعلیم کامرکز 
من بیکے ہیں۔

خیبر کے آفرید ہوں کے ماتھ ماتھ کرم ایجنی کا صدر مقام پاراچناد ایک صحت افزاء تاریخی وادی ہے اس شہر کی باندی پر پارہ چنار کو و مفید کے واس شی واقع ہے اس شہر کی روایات بہت مشہور جی آبک روایت کے مطابق یہاں ایک قدیم چنار کا درخت تھا جس کے مائے میں پارا قبیلے کے افرادا کہ شے ہوئے ہے۔

مطابق یہاں افغانستان جی ایک دوئیت کی مائے میں بارا قبیلے کے افرادا کہ شے ہوئے ہے۔

مطابق بچہ میں پانی پہنچانے کی ملازمت کرتا تھا۔

میں اپراچنار میں بہت سے تقلیمی اوار نے بنک اور جہنا ان قائم ہو سے جین پاراچنار تھل سے و کلومیش پاراچنار میں بہت سے تقلیمی اوار نے بنک اور جہنا ان قائم ہو سے جین پاراچنار تھل سے و کلومیش

اورافغانتان کی مرحدے ۱۰ کلومیٹر کے قاصلے پر بے سڑک بہت پختہ ہادرسٹر کے دوران بیا نداز وہیں ہوتا کہ ۱۰۰۰ فث کی بلندی تک پختے بھی ہیں پاراچنارے ۲۵ کلومیٹر کے قاصلے پرعلیز کی تاریخی مقام ہے جہاں یونائی حید کے آثار یائے جاتے ہیں علیز کی ہے دی کلومیٹر کے قاصلے پر آزادالی واقع ہے جس کی اہمیت مردیوں میں برف باری کے حوالے ہے کی برف آزادالی ہے آئے دور یہے آبادی تک تیس پہنجی ہویا مردیوں میں برف باری کے حوالے ہے ہے کرف آزادالی سے آئے دور یہے آبادی تک تیس پہنجی ہویا

پارا چنار کے شال مشرق میں ۸ کلومیٹر کے فاصلے پر کرمان کا خوبصورت باخ واقع ہے 'جواپیے منہری سیبوں کے لئے بہت مشمور ہے۔

پر راچنار کے شال مشرق میں امام باغ نریان اور شعلہ زن مجی اچی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں ا شعلہ ذن کی وجہ شہرت جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے مقامی حورتوں کی خوبصورتی ہے افغانستان اور دلی کے منا محر انوں میں بعض باوشا ہوں کی ملکا تعین اس تصبہ ہے تعلق رکھتی تعین افغانستان کے مکر ان امیر حبد الرحمٰن کی وادی کا تعلق بھی ای علاقے ہے تھا ایک قدیم روایت کے مطابق کرم ایجنبی میں خوبصورت پھر ملانا میں ماول کر مان میں کوئی پیوار کی اوراز کی شعلہ ذن کی۔

شعلہ زن اپنے مبر باعات اور سہری سیبوں کے لئے بھی مشہور ہے۔ بہاڑوں کے دامن جی بارا چنار کے زدد کی کھر لا چی احمد زکی اور پیوار کوال بھی خوبصورت چشموں اور سرمبر وادی کے حوالے سے اہم قصبات ہیں سفید کوہ کے دامن ہی بیر مقد مات خوبصورتی ہیں بے شش ہیں قدرتی آبٹاری علاقے کی خوبصورتی ہیں مزیدا شافہ کرتی ہیں کلا چی ہیں لا لیگل کا مقبر ویکی زائرین کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔

شانی وزیرستان کا صدر مقام بیران شاہ ہے جو بنوں ہے ۲ کلویٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بیران شاہ کی وجہ شہرت ٹوپٹی سبکاؤٹ اور آیک قد مے آلک شیڈ بی بھی بیاں تغیر کیا گیا ہے۔ ویگر آباد ہوں بھی سبن وام میر طلی جو یا اور در بیل جین کرم ایجنی کا سب سے اہم شہراز بک ہے جو پختہ مڑک کے ڈرایجہ بنول سے ہ کلویٹر کے فاصلے پر ہے از بک ۱۵۰ فٹ کی بلندی پر آبک صحت افزاء مقام ہے انگریزی عہد جس اسے افغافیتان سرحد پر آبک اہم چھاؤٹی کا درجہ حاصل تھا اور بیان تین میل کے علاقے پر فوتی ایران مراکش مورٹ کھیاں اور تھیٹر قائم شھے۔ ۱۰۰۰ سے ذیاد وفوتی بیال تعینات تھے سدوسری جگ میں اسکوائش کورٹ کھیلوں کے میدان اور تھیٹر قائم تھے۔ ۱۰۰۰ سے ذیاد وفوتی بیال تعینات تھے سدوسری جگ منظیم کے بعداس جگری فوتی ایمیت شتم ہوجانے سے از بک کی روق بھی جاتی رہیں۔

شالی وزیرستان کی طرح جنوبی وزیرستان بھی آپائی علاقوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے ٹا تک ہے۔

\*\*اکلومیٹر دور دانا جنوبی وزیرستان کا صدر مقام ہے۔ مقامی آبادی میں احمد زئی وزیری اور برکی مشہور ہیں۔

پاکستان کے ایک سابق جرشل اور وزیر جنزل واجد علی برکی اور مشہور کر کرف کھلاڑی ماجد خان واوید برکی اور

ڈاکٹر جہا تگیر خان کا تعالق بھی جنوبی وزیرستان کی اومر شاخ ہے ہے جن کا علاقہ کائی کرم کہلاتا ہے۔ جنوبی وزیرستان کی اومر شاخ ہے ہے مقام پر گول دریا پر برند ہا تدھ کراکے ویم تھیر کیا جمیا ہوتی ہے۔

وزیرستانی سکاؤٹوں کامرکز سروی کائی ہے۔ مجودی کے مقام پر گول دریا پر برند ہا تدھ کراکے ویم تھیر کیا جمیا

انگریزی عہد میں جنوبی وزیرستان کے تہائلی افراد نے انگریزوں کے خلاف سخت مدافعت کی اور انگریزی نوئ کا جانی اور مائی نقصان جس قدر جنوبی وزیرستان میں ہوا' انتااور کہیں جین ہوا۔ اس حوالے سے محسود قبیلہ کے لما ہوندا اور مرزاعلی خان جنہیں فقیراہی کا نام دیا گیا مخصوصی شہرت رکھتے ہیں۔

وزیرستان کے قبالم کی جگریزوں سے جگ کی بیزی دول ایک مورشی ایک مرحد تی افغانستان کے حکران امیر همدالر شن برطانوی جرنیل ڈیورڈ کے درمیان ایک معاہدے کے بعد عمل جس آئی۔
معاہدے کو رابحد جب دونول مملکتوں کا نقشہ جاری کیا گیا تو امیر حبدالرحمن اور وزیرستانی قبائل نے برطانبے
پردھوکا دی کے افزامات لگائے اور بعناوت کردی ایسے جی افزامات سلطنت برطانبہ پر سے ۱۹۲۷ء جس لگائے جملے
جب مسلمان اکثریت کے علاقے نیروز پور پڑھان کوٹ اور گورداسپور ۱۱ اگست کے بعد جندوستان کے حوالے
جب مسلمان اکثریت کے علاقے نیروز پور پڑھان کوٹ اور گورداسپور ۱۱ اگست کے بعد جندوستان کے حوالے

ستبرے۹ ۱۹ ویں ملاسیدا کبر کی زیر کمان ۱۵۰۰ آفریدی اور اور کزی ہنگو کی ۱۵۰۰ کا کمریزی نوج پرجملداً ورہو سنے ۔اگریز جزل اوک ہارٹ LOCKHART نے مقامی آبادی کے تمام گاؤں اور جنگلات نذرا آئش کر دیئے۔ چنا نچے و و علاقہ جہاں باہر نے سوابو ہی صدی جس گینڈے کا شکار کھیا 'آج و ہاں کھ س ک ایک چی ہوی مشکل سے نظر آئی ہے۔

اس تمام کارردائی کے باد جودا تکریزی فوج نے علاقہ پر بوائی جہاز وں سے بمباری کی پالیسی اپنائی اور نہی فوج کی کارروائی سے ہاتھ اٹھالیا۔

انوبر ۱۹۳۱ء کولندن کی Royal Society of Central Asia سے خطاب کرتے ہوئے کے خاتو کی چیف آف آرمی شاف جزل Sir Kenneth Vigram نے کہا کہ دزیرستان جس ہماری یالیسی

#### Burn and Scuttle کی تھی مین آگ لگا دُ اور بھا کو۔

وزیرستان کے بعد ہم مہندا بجنی کے صدر مقام ایکا گذر بیٹیے بین یہاں اب سکول کالج اور ہیتال قائم ہو چکے بین پٹاور سے تقریباً ۵۰ کلومیٹر دوروار سک ڈیم جو ۱۹۳۰۰۰ کر ڈین کومیر اب کرتا ہے اور ملک کو ۱۳۰۰۰۰۰ کلوواٹ بجل مہیا کرتا ہے اس ایجنسی میں واقع ہے۔

وارسک کی طرح صوبہ مرحد ش ایک اور اہم بھی مہیا کرنے کامر کر درگی ش ہے۔ جودد و مالا کنڈ کامر کر درگی ش ہے۔ جودد و مالا کنڈ کامر کر درگی ش ہے۔ جودد و مالا کنڈ کامر کر درگی ش ہے۔ جودد و مالا کنڈ کامر کر دوروا تع ہے سطح سمندر ہے والا کنڈ کام کا فند ہے کہاں پر ایک فو تی جاند ہائت مرانجام دی جی ہے الا کنڈ کامب ہے اہم شرح شاہ کوٹ ہے جہاں ذرگی اور صنعتی اجتابی کے حوالے ہے فیکٹر ہوں کی تعداد بی اضافہ ہور ہا ہے والا کنڈ بھی اگریز کی فنکر کئی کورو کے جی اہم تاریخی مرکز رہا ہے اور فیکٹر ہوں کی تعداد بی امن فور یزجنگیں لای گئیں۔ درگئی ہے چورسل کے فاصلے پرجین کے مقام پر دریا ہے سوات ووسل بھی ایک مرکز رہا ہے اور دوسل بھی ہے گذرتا ہے مرکف سے لائے کے احدد ریا ہے آبٹار سے بھی بھی کی چواتی ہے۔ بڑد یک ای بھی ای جاتی ہے۔ بڑد یک

مالاکنڈ ڈویژن میں دیر ڈمٹر کٹ بھی واقع ہے جہاں اہم تاریخی کھنڈر ہیں دیر سے تقریباً سوگلومیٹر
کا صلے پر چکدرہ کا خوبصورت تاریخی شہردریا ہے سوات کے کنار سے واقع ہے ایک روایت کے مطابات دور
اکبر کا حراح کو جرنمل ہیر بل سوات کے کرنے کی مہم میں یہاں ۲ ۱۹۸ میں قبل ہوا تھا۔ چنا نچہ اسکلے بری مقل
جرنمل زین خان نے علاقہ کے کرکے یہاں ایک قلع تعمیر کہا جو آج بھی موجود ہے۔

چدرہ ہے مہ کلویٹر کے فاصلے پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہم کر صواقع ہے شہر کا نام امیر تیمور کی نبدت سے رکھا گیا دریائے بچ کر ہ کا بل اور بلم بت کا قلعہ بیاحوں کی دلچیں کے تصوصی مراکز ہیں۔

نزدیک ای رہا داور کھل کے باغات ہیں جو مالوں اور کینوؤں کے لئے مشہور ہیں دیر ڈسٹر کمٹ میں ورائی حید سری لال قلعہ منڈ البروا ایج کریارت اور قلعہ شاہی اپنی قدرتی خوبصورتی کے لئے مشہور ہیں کہ ارت اور قدیم بدھ کھنڈروں کے سبب مشہور ہے گلعہ شاہی افغالستان کی سرحد کے ساتھ سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے کہاں ایک چیک بوسٹ بھی ہے تو بیتی افغالستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبہ سرحد کے قبائی علاقوں کی کہائی۔

# یروفیسرڈاکٹرعامی کرنالی کان برر کھ کرفلم نکلے

عالب من موست من كان رقام رك كر الله تحد كول " أن" كوان سے تطالكھوا في لو بيا بي بحى دو حرف كيد من يا محبوب اعداز خط سے بيجان لے كدكا لے خال كريا ندفر وش يا الله بخش زركر كابية خط كر أخام سے بيجان مے كدكا لے خال كريا ندفر وش يا الله بخش زركر كابية خط كر أخام سے بيك ذياد و ہے۔ ہم جو كراد يب جي ادر ہمار في خير جس مرف ت كى منى بيكھة ياده مي شرف موق ہو كر اور ہمار كر خير ميں مرفت كى منى بيكھة ياده مي شرف موق ہو كار مي اور كہتے جي "الكھو بمار مے لئے ايك عدد تقرير" مي فرمائش اس اعداز جي بورق ہوتى ہے جيے ترفن خواد مقروش كو كام ديتا ہے" ايكى اداكر و ہمارا قرض و درنہ ۔۔"

رہ س بھی ایک بے جارہ مروت کا مارا ہر کارہ ادیب ہوں اور جھے بھی اپنی خواہش کے خلاف اپنی کی لئی ہوا ہوں کے خلاف ا مرک سے برکنس ایسی تقریر میں کھنی پڑتی ہیں اور جس اٹکارٹیس کرسکتا۔ میرے لیے کوئی راہ فرارٹیس ہے کیونک

مروت کی مٹی نے جھے ٹی میں طاویا ہے۔

جلے اور تقریبی ہوتی وہی ان کا کوئی شار قطار دیس ، طلم سے لے کرفلم تک ادب سے لے کر شار وشار دیس ، سالگر ہ سے لے کر تقریب ختنہ تک جلسوں کا تا تنا بندھا رہتا ہے۔ اُن شم مدارت کرنے والے الل کمال ، خطابت کے پھول ہر سانے والے مقرر بن ، شیخ کنڈ کٹ کرنے والے سکر ٹری صاحبان سب کے لئے تقریبی کھنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ خود دوافظ الکوئیس سکتے ، دو جسلے بول نیس سکتے لوگ آئیس کرتی مدارت کے لئے تقریب سکتے لوگ آئیس کرتی مدارت بیش کرتے ہیں۔ مہما نان خصوصی بناتے ہیں اس لئے کردوات یا عہدے یا حیثیت کی بناء ہر ہنے آدی ہیں اور جمعہ جسے اور بیس موجود ہیں جومروت میں اور جمعہ جسے اور بیب موجود ہیں جومروت میں اور جمعہ جسے اور بیب موجود ہیں جومروت میں ۔۔۔۔۔(اس اور اور ریش کرتے ہیں جومروت میں

قر مائی تقریری لکمتا میرے لئے کمائی کا ذریعہ بیس آپ یفین کیجے بھی نے سینکلووں بی ا تقریری لکھ ڈالیس اور میں نے ایک چیہ بھی جیس کمایا۔ کوئی دیتا ہی جیس، بیس مائلی جیس ما تک بی جیس سکتا کیونکہ ایسے لوگ یا تو نام نہاد دوئی کے زمرے میں آتے ہیں یا دوستوں کی معرفت کام نکلواتے ہیں یا ایسے عہدے یہ فائز ہوتے ہیں کہ اتکار کی صورت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یلکہ ایک دو یار نقصان اٹھایا بھی ہے ( خوف فرار خاتی یا نقصان جان و مال و آبر و کے اعریشے ہے۔ مثال دیں دی جا کتی ) الغرض ان خرورت مند

ثالا نعقوں کی بینکو وں اشام دیں کی نہ کی صورت جی ان کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ'' تقریب پھڑ کتی ہوئی ہوشا ندار،

ہر مثال اوگ فقر نے فقر نے پر جموم انھیں اور دوسرے مقروین کے درمیان بس میری بی تقریب فران رہے،

بلکدا ہے ون ، مناسب ہوتو جگہ جگہ اشعار بھی ہوں اورا ہے ہوں جیے انگوشی جی گیز، بس پھڑ کتے اور پھڑ کا تے

ہوئے۔'' بھی ہے سب بچھی کر عرض کرتا ہوں۔'' تقریبر کا ایک صفح کا فی ہوگا''۔ وہ جیرت سے فرماتے جی''

ہوئے۔'' بھی ہے سب بچھی کر عرض کرتا ہوں۔'' تقریبر کا ایک صفح بھی تو مقرر گرم ہوتا ہے اور بھی تو صدر ہوں

ما کی سمان آ تھ صفح تو ہوں بڑے سما وقت نکال کر دو تین گھٹے سر کھیا کرا کیے گئی چوڑ کی مرصم کئی آراستہ پر استہ پر استہ بھی اور بندی ساتا ہوں ، کئی بار ریبر کل کراتا

ہوں کیکن اور جذبات انگیز فقر وں سے پر شعروں سے لبر بر تقریبر کھتا ہوں۔ آئیس ساتا ہوں ، کئی بار ریبر کل کراتا

ہوں کیکن ان کا غذا تلفظ اور شعروں کو غلط سلط اور بے وزن پڑھنے کا ممل جھے بلاک کرڈ ال ہے۔ جس کہتا ہوں

بلم وو قرماتے ہیں۔ یکھ شعر کا رئی بڑار بار آلکواؤں گا لیکن سرجلہ وہی غلط پڑھ کر دہیں صے۔ مثل ایک صاحب نے عرفائ رتب ہو بیل کر تھر کی ہوتا ہے۔ میں آخل ایک صاحب نے عیا رتب ترفیل کر میں گھر کی ایک کرڈ ال ہے۔ میں آخل کر مینا رتب ہو بھول کے میں آخر میں تھا۔ تھر مین ارتبار کر فیل کر تیل کے۔ مثل ایک صاحب نے عرفائ رتبار کی اور کی میں تھا۔

خون کے رنگ کوتم رنگ حنا کہتے ہو یہ جودائن پہیں دھے آئیں کیا کہتے ہو کوئی پہاس دفعہ اُن صاحب کو بیشعر رٹوایا عمیا اور آخر میں پھوٹھیک پڑھنے کیے لیکن جلسے میں (جہاں برحمتی ہے میں بھی شامل تھا) موصوف نے بیشعر یوں ارشادفر مایا

"البوكر مك كوآب منا كارعك كبتر مو

اور بي ترمويد جوتهار عدائن پرجك جكدو ميد بي انسل كيا كيت موكيا بكتے مو"

اب چندواتعاتی مثالوں سے اُس آتش دوزخ کی بیش کا پھھا تھاڑہ سیجے جس میں میں اوروت اویب جالار ہتا ہوں اور جل بیس بیتا۔

ایک صاحب میں جن کے علاقے میں میرامکان ہے۔ میں اُن کے لئے سیاسی ، معاثی ، تجارتی ، علی ، ادنی ، فلی اور جانے کیسی کیسی تقریریں کھتا ہوں۔ محرز کھموں تو وہ جھے اپنے مزار موں سے انھوالیس ، اُن کی فریائش کا اعداز دیجھے۔
کی فریائش کا اعداز دیجھے۔

نون کی منتی بی در کون؟''

"هل\_\_\_\_\_لول د با بول" " جي إنظم ؟"

" قلال صاحب آرہے ہیں۔ لبس ابھی آدھ تھنٹے میں تقریر کئے دیں، جو شیلے شعر بھی ڈال دیں۔ ملازم ہیں منٹ میں آکر لے جائے گا''

" تى! بېترىلارشاد كرد بايول"

ایک دن خود آگئے۔ یہ بھی چکیلی کارپیۃ بیس شیورلیٹ کہ پجارو (جس بدبخت تو اُس موٹر سائیکل سے زیادہ علم بی بیس رکھتا جے بہت بھٹی کہتے ہیں ) تین خوناک مو چھوں والے ملازم هراہ، بیس نے جمک کر سلام کیا۔ بیٹھک کا در داز و کھولا۔ چندتھروں جی اُن کی تشریف آوری اور مزے بجشی کا اظہار کیا اور دست بستہ عرض کی دو تھم ج"

ارشاد ہوا ' بس ابھی تقریر لکھویس نے کر جاؤں گا، یہ Points بیں۔ پُر جوش کھنی ہے، کم از کم بیس اشعار شامل کرتے ہیں۔''

> ش نے کیا'' تقریرا بھی لکھتا ہوں لیکن اشعار تو یادئیں'' فرمایا'' خود کھڑ لؤ'۔

یں نے کہا' دشعر کی اٹٹی مرضی ہوتی ہے۔ آئے تو اب آئے تیمی تو ہفتے تک ندائے'' '' ند ہی اکسے ندآئے۔ اُسے آنا پڑے گا۔ آپ دوسرے کرے میں جاکر گھڑلیں اٹنے ہمارے لئے جائے ٹروٹ وفیر ومنگوادیں۔ ابھی کے کرجانی ہے ،تقریر بس اتن شاعدار ہوکہ چالفوں کے چیکے چھوٹ جا کیں۔'' دروازے پروستک

"صاحب!بيآب كدوست كارقد ب-كاكركل باكتان مقابلند نقارير بن شامل جونا ب،بي ناكب ب-كل تك فرست كلار آخر برجائي" .

"بهتامچما"

نييفون!"مينو"

"بيلوا على عبدالصد خال بول را مول ما يك تقرير مدهو بيون كا جلسه بهتر ين مدارتي تقرير". "بهت اجها"

کار کے باران کی آواز،

"آييّاآية كمك ماحب"

"جناب! ایک ڈی بیٹ لا ہور میں ہور ہی ہے آپ کا بھتیجا (سلام کرانکل کو) حاضر ہے، ایک تقریر لکھ دیجئے کہ فرسٹ برائزلائے بلکٹیم ٹرانی لائے"

رات کے گیارہ بے ہیں۔ بیٹی بیٹی نینرا تھوں میں رس محول رہی ہے۔ فون کی کر شت آواز

11/21

" بي آپ كادوست بول ربابهون كل شام سكول كا سالان خطسه بي- آپ شركت كري محنا؟"

" آپ بلارے ہی او ضرور آؤل گا"

"اجماا كيكر ارش ب بكدد كر ارشيل"

\*1000

"مبرے لئے سیاس نامہ لکے دو۔ مدری خدمت میں پڑھوں گا"۔

"منظوردومري كزارش؟"

"صدر کے لئے ایک صدارتی خطبہ می لکھدو"

" نامنظور"

"دليس بهائي اليان كرو \_أس في بزاررو پيممارف كے لئے ديا ہے"

" بجيماس رقم من عالقر رتكمواني كاكتاب عا؟"

"بارانداق چموژو \_ لکهدو احتهیں میری جان کی حم"

" " تم خود كيول تين لك ليت \_ آخر ميد ماسر مو"

در جہیں یار اہم ہے بہتر کون لکے سکتا ہے تم تو موتی ٹا مجتے ہو۔ پھول جاتے ہو جہیں غدا کی شم ارسول اللہ کی شم ککھ "

" بی بهتر \_ دولول تقریرین کل لے بیجے" \_

اگلی میچوه آئے۔دونوں تقریب تذرکر دیں۔ پڑھیں ، بہت خوش ہوئے۔عمدہ تحریر کی دادی اورفر مایا۔'' بیدوسر کیا تقریرا بھی ارجمند خان کو پہنچادوں گا''۔

" بيار جمند خان كون؟ " آج كے مدر جلسه"

جلد منعقد موارار جمند خان مند صدارت کی زینت بے۔ جھ سے شاسائی تھی ہیں اسکلے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جلے کی کاروئی شردع ہوئی ، پروگرام بیش ہوا آخر ہی صدرصاحب نے وی آخر بر جیب سے نکالی جو اس نیاز مند کی د ماغ سوزی اور حمق ریزی کا متیج تھی ۔ خوب لیک لیک کر پڑھی ہوئی واد میٹی میلا موار صدر صاحب مند سے اتر میرے ہاں آ بیٹے اور آئے ہی ہو چھا " کیسی آخر برتھی میری ؟"

"بہت عمر وقل بہت دکاش سمان اللہ" "دات میں نے بڑی محنت سے کھی تھی "مدر صاحب نے فرمایا" میں پہٹی بھٹی آئیمول سے ارجمند خان صاحب میدر جلسہ کود کیمنے لگا۔ اُن کا چیر و داوو تحسین سے محماز تھا اور میرے چیرے پر پہنکار برس دی تھی۔ اور میرے چیرے پر پہنکار برس دی تھی۔

## تعاون كيلئة التماس

ہم اپنے محتر مقلمی معاونین ہے منتمس ہیں کہ دوا پی نگارشات نظم دنٹر یا تو ٹائپ شدہ صورت میں ارسال فرما ئیس یا وہ فقد رے احتیاط ہے تحریر کردہ ہوں۔ تا کہ پڑھنے میں دشواری نہ ہو کیونکہ ہماری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ''الا قرباہ'' کے مندرجات اغلاط ہے یاک ہوں اور بیای وقت ممکن ہے جب ہمیں آپ کا گرانعدر تعاون حاصل ہو۔ (ادارہ)

## روفیر میں احمان دومیں نے جو چھے کی کہا''

#### ( دُوالفقار بخاري کي غريس)

ذوالفقار على بخارى اور بطرس بخارى كوارووشاس طبقے عن شايدى كو لَي موجون بنا موسان دولوں فرز عدان بيثاور نے فكر وخيال اور نشر واشا عت كى دنيا على وه نام كمايا جس كى رسائى كيلئے بہت سے الل علم و بھيرت ترست ميں دونوں ہوائيوں كوان كا حلقه احباب سمج بخارى ( بطرس ) اور غلا بخارى ( دوالفقار ) كے نام سے يادكرتا ہے راب دونوں اس جہان على فين ميں مكردونوں كا براؤ كا سنتك اور اردونر بان وادب كى ترتى وترون على جوده سے دونا قابل فراموش ہے۔

پھرس بناری تو پھرس کے مضاحین کی کر حواج کی دنیا جس امر ہوگئے۔ پھر آئی ایٹریو کے ۔ پھر آئی ایٹریاریلے کی دنیا جس امر ہوگئے۔ پھر آئی ایٹریکٹر بحزل کی حیثیت ہے پہلے گورشٹ کان کی الا ہور آقوام متحدہ جس پاکستان کے مستقل مندوب اور انگریزی زبان وادب پر عبور کے حوالے سے وہ لا فائی نقوش چھوڑ کے کی آقوام متحدہ کے درود بواراب تک اس کے گواہ ہیں۔ ڈوالفقار علی بخاری نے ماہر براڈ کاسٹر دئی جمینی فی بی اور ڈیو پاکستان کی طویل اعلیٰ خدمات کے معلاوہ من عراد نوائی محال اربرگزشت کے معرف اور ایپ کے معلاوہ من عراد نی گوری الدسرگزشت کے معرف کے دوائی دربار جس جگہ پائی۔ اپنی آ واذکی گرج اور اپنی سلازمت کے جہاد وان ڈرائی گوری وگر م ہوئے۔ مرزا ظفر انحس نے پہلے دان ڈرائی گوری ماحب پی صاحب اپنی مائن مساحب کی معال مال مازمت کے جہاد وان ڈرائی گوری کا میں میں میں داخل ہوئے اور ۱۳۳ سال مازمت کرنے کے بعد ڈرائی کا غزلیات پر مشتل جموعہ '' جی کی بھاڑ بھی کہا'' بخاری صاحب کی وفات ۱۳ جولائی ہے کہا تھاری کا غزلیات پر مشتل جموعہ '' جی کی بھاڑ بھاری کے دیرا ہتا م شاکت کیا۔ بخاری حاصر بی وفات ۱۳ جولائی ہے کہا تھاری کا خزلیات پر مشتل جموعہ '' جی کی بھی کہا'' بخاری صاحب کی وفات ۱۳ جولائی ہے کہا کہ کی میاز میں مازم کی کیا۔ بخاری مانس کی زعر کی ہو جی سے جہاں اے سکر بیٹ رائر کی حیث ہو کی سے جہاں اے سکر بیٹ رائر کی حیث ہو کی سے جہاں اے سکر بیٹ رائر کی شدید میں مائی ہو کی شدید میں مائی گوری جی کی سام کی شدید کی شدید میں میٹ کی سکتان جی کی میڈ کیا میانس کی زعر گی جی جی تا کی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ جموعہ کام ان کی زعر گی جی جی تالی صاحب کی شدید

کی بیاض برکیا کیا گزری بیا کیدویل کیانی ہے۔ حراس کیانی کا انجام بخر کہ بید بیاض بالآخرز اور طبع ہے آ راستہ ہوئی۔ فیض احمد فیض کی ایک تفکلونو آزادمرو " کے عنوان سے اس عمل شامل ہے۔ جس میں بخاری صاحب کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ 'بنے سے بھائی بے صرفیم اور دائشہ ند تھے۔ان کی فراست اتن ثقت تھی کہ جھے کسی اور شخصیت میں آج تک نظر ندآئی۔ چھوٹے بخاری صاحب کی ذبانت موامی بھی تھی اور عملی بھی در بار کے دونوں قائل تھے اور دونوں نے اپنے اپنے در بار سجائے مگر ہذے بمالًى براكية زيد كلت بيس تعدان كخصوص ومحدودا حباب اورر في تصوى ان كالمراف بالدينات رہے تنے۔ان کے دربارخاص میں ہرا یک کی رسائی ممکن نہی ۔ چھوٹے بخاری صاحب کا دربارعام تغا۔السر مجي موجودا بإلكار مجي حاضر عناع بحي آية جي أويب مجي جيني جي الكوكار بحي اورساز كار بحي مصور محي محتاج وي مجى درواز وكسى يربندنيس وتكامد آرائى الزيازى ادرد وادم مست قلندرهم كى مخليس سجانا دونول كي خيريس تفا مكر بزيد بعائي جوكرتے اسے خاص ملتے ميں كرتے كى كوكالوں كان فير شہوتى - چھو فے بھائي سر بازار كرف سيمى ندچوكة يشرش اس كى دوم في جاتى كران ككانوں يرجول يمى ندريكتى .. .. دهب دونول كاتفاردوس اوري تكلفى كے باوجود برے بخارى صاحب كارعب بہت تفاادرستقل تفاريب كميم مرحوب موے شام رعب با تب - مجمور في بعالى بهت جلد ظلفته مزاج موجات محل ال جاتے۔ اس لئے ان كارعب عارض تھا کوئی خاص خوف طاری فیس موتا تھا''۔فیض صاحب کا بہتجزید ہوے ہمائی اور چو ف ہمائی ک مخصیتوں اور آئی اوصاف مراجوں کے تعناد اور طبیعتوں کے اختلاف کے بارے میں تعاب اب ان دواوں کی علیت اور فکرونظری مجرائی کے بارے بی بھی من کیجے ۔۔فیض صاحب ککھتے ہیں "علم سے معالمے بی ووٹول بعائی استادے کم نہ تنے۔ بزے بخاری صاحب کا انگریزی اور مقربی ادب کامطالعہ بہت وسیج تھا۔ انگریزی ب ان كحبوركابيعالم تفاكرز بان كے بنيا دى اصواول عاورول روزمر واور نفت كے معاملات يس الكريز بحى كم ى ان كى بمسرى كاداوى كرسكا تفاجيوف بنارى في الدياردداور فارى كى طرف ركى بان كالمريقة بى صرف زبان كفرق عدى تعاجويوے بخارى صاحب كا تعالى كمال الارتا تعظ اللا ماغة معنى غرض ہر بات میں کمال دونوں الل زبان کو مات کرتے تھے۔وہ انگریزی کے الل زبان کو مات کرتے تھے ہیہ اردو کے اہل زبان کو--- زبان کے بارے میں تجس اور مختیق دونوں کی تھی مرحی تھی ارفیق صاحب ك اس اقتباس مدوول بعائى كى افراد طبع كافرق تمايان بيد مين دونون في ايد ايد اين فن يس كمال

ماصل كيا\_شعر كوكى يد م بمائى بعى كرتے تے چيو في بحى ---ان كے علاو و تيسر م بما كى رفعت بخارى كو مجى شعركيني ش ملكه حاصل تعاران كاغير مطبوعه كلام موجود ب-احمد فرازنية "وه جوقر ش ركيت منه جان مر" میں ذوالفقار بخاری کی شعر کوئی اور زور کوئی کے حوالے سے اینے ذاتی مشابدے کی بنام بعض مجیب انکشافات ك بير وولكية بين منارى صاحب مع كي كت تيناس يد مرف ان كي قادرالكامي كاسراغ ١٦ ب یکدان کے طریقہ وار دات کا بھیر بھی کھلٹا ہے۔وار دات کا لفظ میں نے اراد تا استعال کیا ہے۔اچھی شاعری کا تعلق واردات قلبی ہے ہے لیکن بخاری صاحب کی بیشتر غزلیں شعرسازی کے زمرے میں آتی ہیں۔وہ دائن شعركور يفانه ينيخ تعاور شعر كمنجاجا آتا تعار كرمر مداير يمشابر يحمطابن ان كاطر يقدواردات بس ف ندان سے پہلے ندان کے بعدد یکھااورندسنا۔ شام مولی اوان کے کھر ایمی محشر بدایونی آئے ان کے ساتھ بی ارم تكسنوى بعى مجسم تكسنوى تهذيب بي جمك جمك رك داب كرت كرت دافل بوع - چندلحول بعددشيد تبسم اسپنتن والوش كاباركران الفائية موجود دوستول معمالي كريتكى خالى كرى شرهنس جات توحيدتيم بعى كالى شيروانى ين باقى كے تمورى دريش قاضى احد معيد لجاتے موع بخارى صاحب كے جملے سے يمل كمسيانى بنى بنت موسة إلى جكه منا ليت اس فرح دوجارجلسى رؤ كربعى خوشامدى كويدكنارى اورروفن قازى بوتليس كين التي اوردرباركاسان بيداموجاتا - بخارى صاحب خود بخو ديم مجلس موجات ادركى ندكى بات سمى نكى والغدير سلسلة تفتلوكا أغاز موجاتا كدائ شى محشر كية قبلة ج سيدة ل رضاك بالمحفل مشاعره محن المريد مناحب كيت او موكب المريد كوكي تو يج كاونت ديا م

 بخاری صاحب مجر کویا ہوئے حمید کوئی قافیدو و حمید میں وفاکا قافید سے اور مجروی منظر۔اس طرح ما منزین محفل قافید دیے اور بخاری صاحب اپنی کھنی اور سفید بھویں اٹھاتے اور محشر سے ہو لئے '' کتے شعر ہو گئے'' محشر صنعے اور بخاری صاحب کے جلوفز ل ہوگئی اور اس طرح بخاری صاحب کے سارے مواری گاڑی میں شعس فیسا کرجائے مشاعرہ کی افران موجائے''۔

اس اقتباس سے بخاری صاحب کی زودگوئی اور خن آرائی کے علاوہ ان کے ارد کر دجح ہونے والوں کے حراج عادات اور رو بول کا سراغ بھی ملی تھا۔ وہ ریڈ بو یا کتان کے ڈائر یکٹر بنزل تھا وہ ریڈ بو یا کتان کے ڈائر یکٹر بنزل تھا وہ ریڈ بو یا کتان کے ڈائر یکٹر بنزل تھا وہ ریڈ بو یا کتان کے ڈائر یکٹر بنزل تھا وہ میں بھی ایسے نوگوں کی کی بھی جی بیس رہی جوابی جہ سرفراز ہوتے۔ بناری صاحب تو خیر بناری صاحب تھے۔ ان کا جاہ وہ الل اور دو بد بیا ہی جگہ ہے تو ان سے کم تر افسروں کے اردگر دیمی طافع آزماؤں کے صلتے و کی جھنے کا جاہ وہ الل اور دوب وہ بد بیا ہی جگہ ہے تو ان سے کم تر افسروں کے اردگر دیمی طافع آزماؤں کے صلتے و کی جھنے کا انتقادی ہو اس کے بادشاہ تھے۔ ان کی انتقادی میں دید ہمی تھا مشافی ہی تھی اور دل پر انتر جانے کا اسلوب ہیں۔۔۔۔ وہ مرشد پر سے تو تو ال سے گانا کر نظوں میں تھور ہیں انتر آئی ہیں۔

گری کا منظر ہوتا کہ جنگ کا منظر سے اور ہوتا کہ معرب کی بھوا اور ہوتا کہ دھرت مہائ کے واہوار
کا - معربے کی ادائیگ بتاتی کہ اگر ایس بھی ہوتا اور ہو بھی بغاری صاحب کی مرید خواتی سنگر ضرور واور دھیں نہا دو دیا۔ پیٹاور بھی فیا وجھ اور محفل لوٹ دیا۔ پیٹاور کی فیا آئی برمرید بھی پڑھتے اور محفل لوٹ کرلے جائے۔ ان کے مراشنے کی کوئی کی بجال شدہوتی تھی۔ دو مری مرتبہ بھی نے آئیں کھا واور کے امام ہاڑہ میں مرید بیر ہے سنا تھا۔ ہال بھراہوا تھا۔ بغاری صاحب فید ململ کے کرتے یا جائے بھی ہے۔ کراچی کی تمام محترم اور مقتل و بستیاں موجود تھیں۔ بغاری صاحب مرید پڑھتے دہے اور وادو تھیون کے ڈوگرے برتے محترم اور مقتل و بستیاں موجود تھیں۔ بغاری صاحب مرید پڑھتے دہے اور وادو تھیون کے ڈوگرے برتے دہیں۔ میں اس محفل کوئیں بھلا سکتا۔ اس مرید شوائی کی مجلس بھی تھیرتر ابی بھے لیکر گئے ہتے۔ اس محفل بھی ذاکر محدود حین ہائی مرضا ناصر جہال بیٹر کا تھی انصار ناصری کے علاوہ کراچی کی اکر معلی او بی تحفید بیں موجود تھیں اوروہ لوگر بھی حاضر تھے جو بروقت ان کے اشارے کے متھرا و کراچی کی اکر معلی او بی تحفید بیں موجود کھی ہوئی مزاج بری کو آ جا تا تو بخاری صاحب کی تری ہوجاتے ورندان کا دیوان خانہ عالب کے تعلید "کھی کوئی مزاج بری کو آ جا تا تو بخاری صاحب کی تو تو بھی کے کوئی مزاج بری کو آ جا تا تو بخاری صاحب خش موجود خش ہوجاتے ورندان کا دیوان خانہ عالب کے تعلید "کھیت کھی کوئی مزاج بری کو آ جا تا تو بخاری صاحب "کی تھوم کے خش ہوجاتے ورندان کا دیوان خانہ عالب کے تعلید "کھیت کھی میں میں شریع کی کوئی موجود کی گھوم کے خش ہوجاتے ورندان کا دیوان خانہ عالب کے تعلید "کھیت کھی میں میں میں شریع کی کوئی میں کی کھوم کے خش ہوجاتے ورندان کا دیوان خانہ عالب کے تعلید دو تھی میں میں میں میں میں میں کے تھوم کے کوئی موجود کی کھوم کے خواد کی کوئی میں کے تھوں کی کھوم کے خش میں کے شریع کی کھوم کے کھوم کے کھوم کے کھوم کے کھوم کے کھوم کے کھوم کوئی موجود کی کھوم کے ک

تفا"۔ای دکوکا ظہار بخاری صاحب نے اسے ایک شعر میں بول کیا تھا

ر ی مخل بہت اچی ہے لیکن ہائے وہ مخل منے منظر میں جان دوستال ہم تھے میں میں ہے ان دوستال ہم تھے میں میں میں میں میرے امباب سے جا کرکو کی اتباب و مجھے میں میں مور جا کینے امباب تو پھر کیا ہوگا

بغاری صاحب بحثیت بڑا عرز ورگونیں تھے کین فرورت کے پیش نظریا مٹاعرے بھی ترکت کے الے معرع طرح پر فرزل کہ لینے کا ہنر جانے تھے۔ ان کی فرزل کی تکیل قافید کے ہاتھ بھی رہتی تھی۔ قافیہ جدحر چاہتا بید فیال کو تھی آ سانی سے ادھر موڈ لیتے تھے۔ قافیے کی رعامت سے جو خیالات ان کے ذہمن بھی آ تے تھے وہ شعر کے سامے بھی گلنا ہے کہ ان کی فرزلوں بھی معرع فافی بھی جو معمون ہا تھ جا گیا ہے کہ ان کی فرزلوں بھی معرع فافی بھی جو معمون ہا تھ جا گیا ہے کہ ان کی فرزلوں بھی معرع فافی بھی جو معمون ہا تھ جا گیا ہے کہ ان کی فرزلوں بھی معرع فافی بھی جو معمون ہا تھ جا گیا ہے کہ ان کی فرزلوں بھی معرع فافی بھی جو معمون ہا تھ جا گیا ہے کہ ان کی بندش اور الفاظ کی ادا لیکی شعر بھی حسن بیدا کردین تھی ۔

مراواورودل کا برے مد جائے سے کیا ہوگا حقیقت سے بیل ہوتا تو افسائے سے کیا ہوگا ۔ بیآ بادی کو ویرانہ بنانے لوٹ آئے ہیں جبیل قر بردیوالوں کو ویرائے سے کیا ہوگا

بنادی صاحب کے دور یکی ترقی کیند تو یک کا براج بها تھا۔ لیکن بخاری صاحب کی اس ہے کوئی وہ تو ہم آ بخلی بنی تھی ۔ ندانبوں نے بھی ترتی پیند شعراء کی بنگا می شاعری کے بارے بیں کوئی شہت رائے قائم کی ۔ ان کی غزل جمی ادبی صعدافت کا صاف و شفاف ماحول بجگی تا ہے۔ تخلیق سفر جمی گا جم و باطن ہے رشتہ استوار رکھا ہے۔ جذبات واحساسات و فیالات و تجربات کا دکش مرماییان کے فن بی بوالا ہے۔ ادبی دنیا کے بہت سے نشیب و فراز بخاری صاحب نے دیکھے کر کسی فیر مفروری روش نے ان کے شعری فراج کو متاثر جہیں کیا۔ ان کی فرل ان کے صوبات شیقی کی تربھائی کرتی ہے اور اقد ارحیات کی بقا اور سرباندی کی آئیز دار ہے۔ ان کے بال انسان کے اجتماعی دکھ کم مائی تنہائی اور پریشان صالی کی بعض دلدوز تصویر ہی بھی اشعار کے جے کہنے شی بڑی ہوئی ہیں۔

صدمة غم ول غم ووسن سے كم پہنچاہے اور پہنچا ہے تو ازراہ کرم پہنچاہے جس كى جالب س بصحفة فم ينهاب ممرى جانب ساستزردواكى ينج يكسال هي براك بنده يزوال مرعزويك ال درجه كدفن مى بانسال مريز ديك ممرو ماہ واجم کی بے تیازیاں لوب دوست موكد فن موا وي فنيست ي اس کا احوال فرشتے می بناکتے ہیں باستجى جسنے ند ہوچى كبى اتسانوں كى مراح الم عشق من ايك مى فوالوى ليس اور بزار بامنم حسن كرسومنات م جُه كودريا في باياب لو جر كيا عوكا اورعوجاول يم فرقاب و بحركيا موكا مزوم ع الله ك د الى وم كمزل بيسرمونين فا كه وم وميس مير يروال ك فرشة بحي تم كمات بي حشن کولم جمتا ہوں خدا کو معلوم اكرسنتاكوكي تؤواستال درداستال بم تق كرم وليرال بم تفي مديث ديكرال بم تع تفاری صاحب غزل کی تہذیب اور حراج سے والنیت رکھتے تھے۔ بیاچھا ہوا کہ انہوں نے منہ کا مزابد لنے کے لئے کوئی تجر بہیں کیا۔ورند ما تھ اور مترکی دہائی میں ایک اپنی غزل کے نام سے منسوب تحریک بحى چانقى مرىنجىد وطبع ووايات واقدار پينداور مين تظرر كمنے والے اصحاب نے اس كى لمرف كوئى توجەند دى سی حال آزاد غرل کا ہوا کہ یہ بھی اپی موت آپ مرکن اور غرل تھولیت اور ہر داھزیزی کی منزلیل سے کرتی چائی اور آجا سے اس مقام پر ہے کہ اس صف بخن کے بغیر کسی شاھر کی پیچان ممکن بیل ہے باری صاحب نے اہم سرکاری معروفیات کے باو جود شوق فن اور مشق وریا ہت کوجاری رکھا۔ان کے بال الفاظ پر قدرت محاورات کا برکل استعال تشبیبات واستعارات کی چک د کے تو دکھائی و باتی ہے لیکن جذبہ اور احساس کی تحرتحرایت بھی وہ رور شور نظر بیس آتا جو ذبین اور ہونہار شعراکی قکری صلاحیتوں اور شعری تو اٹائیوں بھی ماتا ہے۔ بخاری صاحب کے خصوص انداز کے بیا شعار سیے۔

اس درد به که دخمن مجمی ہے انسال میرے بز دیک كىال بى براك رىدۇردال مرے نزد كي آ اور مجی عارت محر ایمال نزد یک ایماں کی جگہ کفر ای بن جائے شاعال مجيل قيام بو ليكن قيام مو تو سي قیام قالمنه سی و شام جو تو سی المام ہے سفر یا المام ہو او سی ہر اک جان ہے آگے جان الماہے عصراءوں كي بول علائي بي برارياتي ابحى عدون اركيا المحاقي بي بارياتي رنگ و روش الل محستان سے محسب محدکونٹرال سے نہ بہارال سے گلہ ہے مم بخت دل زود چیاں سے گلہ ہے آ عاز کو انجام سجھ بیشا تھا تاوال . انسانوں کو الجھے ہوئے انسال سے کلہ ہے يردال سالجه جائ و يحد بات ملحه جائ سراح اورنك آبادي كي مشبورز مانه فزل

خبر تحیر عشق سن ندجوں دہانہ پری ری ندہ آور ہاندہ میں دہاجوری سو بے خبری رہی اس زمین میں بہت ہے اہم شعراک خزلیں ہیں۔ تفاری صاحب نے بھی طبع آزمالی کی۔ان کے چندا شعاد ملاحظہ فبر مائے۔

نه مجتبی کو کول عروملانه مجمی کوموسکافائده وی تیری کم نظری ری وی میری بے بنری ری

سیادر بہت سے دیگراشعار بخاری صاحب کے عشق وجیت کی لطیف اداؤں کے عرم راز ہو نیکا سراغ دیتے ہیں۔ان کاعشق ایساعشق نہیں جو یز دلی کم بھتی بہت خیابی اور نفس پرتی کی ترجمانی کرتا ہو۔وہ نا مانوس لفظوں چیدہ تراکیب اور بعیداز قبم استعاروں سے ہمیشہ کریز کرتے دہان کی ایک غزل ان کی یاد مامنی کی بے حد خوبصورت آئینہ داری کرتی ہے بچوشعر سنتے جاہئے:

اے میرے شہر سے آنے والے کھ لو کبو بال کھ لو کبو اس شہر کے محر آباد ہیں یا آباد ہیں زعمال کھے او کبو وأمن كے جاك سے دور ہے كتا جاك كريال كي لو كيو یا اب کے بھی بے مرف گزاری فعل بہاراں کھے تو کیو کیا گئے کو اب بھی یاد میا پینام محبت لاتی ہے کیا شام کو اب می براتی ہے کاکل بیواں کے او کیو وہ گاؤں کا اوتھا شلہ جس بر شام کو بریاں آئی تھیں كيا ايل جك ير قائم ہے وہ تخت سليماں مجمد تو كيو وہ شمر کا واعظ جو ہر ایک بر کفر کا فتوی جڑتا تھا مم مال مل ہو وہ مرد خدا اے مردمسلمال کھ لو کہو کیا زلف کا معمول باعرضت میں یا یاؤں بڑی زنجیروں کا مس فكر من غلطال وبيال بين بإران غزل خوال مجمد تو كهو کیا آگ گلی اب مٹی میں کیا زہر گھلا اب پائی میں کیوں قبلہ لگائی رہتی ہے اب محت دیقال کھے تو کہو بال موت مجی کو آنی ہے ہم سب کو مرتا ہے لیکن اس شہر میں زعرہ رہنے کا بھی کوئی ہے امکاں کھے تو کہو ید پوری فرل ایک خوبصورت سلسل کے ساتھ وجودش آئی ہے اور بخاری صاحب کے ناسطی کا

# <u>عبرالحبیداعمی</u> بیرمقام خنک جہنم ہے

حيدرة باد سے مير بورخاص جانے والى شاہراه يرزرى يو غورتى سے ذراة كا ايك بزرك كامرار ہے۔ اتنا براتیں کہ آپ رک جا کیں اتنا جیوناتیں کہ نظر ندآ ہے۔ بیمزار المراف و جوانب کے لوگول کی عقیدت کامر کز ہے۔روایت کے مطابق ان بزرگ کانام آتو نقیر ہے۔عقیدت مندوں نے بتایا کہ آتو نقیر مادرزادولی منصراس زمانے میں تھے جب تمبا کو کی مقبولیت دوردراز دیبات تک بھی مجی تھی ۔ لیکن دیاسلا کی ے لوگ آ شانبیں تنے۔ای لئے آ کے کونہا ہت احتیاط ہے کنوظ رکھا جاتا تھا۔خصوصاً رات میں دہکتے کوئلوں كوكرم كرم بمويكل بين اس طرح ديا ديا جاتا تفاكروه مع تك بجية لين فضهة كسكاز ياده استعال حقد يبين والے كرتے تھے۔ اكر رات يس كى وجہ سے آئى جو جاتى تھى اور اڑوس بروس سے ماسلے يس كوكى عارف مونا : چونکر آنو فقير كي والد محى حقے كى رساتھيں اس كئے دات مي آم سنجال كردكى جاتى تحى -اكيد، دوز وہ جب مج سور ے افھی تو و یکھا کرندکوئلہ ہے ندانگارہ تمباکوی طلب نے زیادہ ستایا تو نفے آت سے بولیس جيد دور كرجاية وس سے آگ لا۔ آتو نے اثروس بينوس كے تمام كمروں بروستك دى ليكن آگ ندلى۔ اس الله من مجودت لك والدوى جلم لو شندى رى كيان أكموب سے چنكارياں برين كيس أنو غال التحد آ اے تو مارے غصے کے بولیں۔ بروس ہے آ کے بیس لی تو جہتم سے لے آ۔ آ تو محر سے لکل مجے ۔ تعوری دیے بعدلو نے۔اور بدی لجاجت سے بولے ماں میں جہنم کیا تھاوہاں بھی آ میں جہنم کے داروغہ نے کہا يك يج أحد يهال كهال مال في كهابيكيا بكواس ب مال في كبتا بول جنم أو شندى جكم بوال جواتا بآكدائي ماتعلاتاب

آ تو فقیرے منسوب بیدواقعہ ذرای تبدیل کے بعد تذکر افو شدھی بھی بیان بواہے۔ جے ممتاز مفتی کی آخری فکرائکیز کتاب "حلاش" میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔

" پہاڑی کھوہ میں ایک فقیر رہتا تھا۔ جودن رات عبادت میں معروف رہتا تھا۔ اسکے ساتھ اس کا بالکا بھی تھا۔ فقیر حقہ پینے کا شوقین تھا۔ اس نے اپنے بالکے کو تھم دید کھا تھا کہ ہروفت آگ کا انتظام رکھے۔ ایک دوز آدگی دات کے وقت تغیر نے بالک تو کھم دیا کہ چلم بحرد ہے۔ باکے نے دیکھا بارش کی دہہ سے آگ بھر چکی تھی ۔ بالکا گھرا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے نقیرے کہا مال جا آگ بھر چکی تھی۔ بالکا گھرا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے نقیرے کہا عالی جا وا آگ نے تھی جا ال جا وا آگ نے تھی جا ال جس بولا۔ ہم تو چلم عالی جا وا آگ جو چکی ہے۔ وا چس جس بولا۔ ہم تو چلم تیکس کے جا ہے آگ جہم ہے لا دُ۔

ہالکا جل پڑا۔ جلتے جلتے جہتم جا پہنچا۔ دیکھا کہ جہتم کے مدر دروازے پرایک چوکیدار بعیثا او کلدر ہا ہے۔ ہاکھنے اے جبتموڑ ااور ہوجھا کیا جہتم کا بھی دروازہ ہے۔

> "چوکیدار بولا بال چنم کا می درداز هے۔ بالکابولالیس بہال آ گدر کھائی جیس دیں۔ چوکیدارنے کہا ہر جنتی اپنی آگ اینے ساتھ لاتا ہے۔"

ای خیال کوعلا مدا قبال نے ہا عک درا کی تقم سر فلک کا تعظ مروج بنایا ہے۔ فرشتے کے جمراہ جند کی سیر کرتے ہیں اس کے بعد فرشتہ انہیں دوز رخ کی سیر کے لئے لے جاتا ہے۔ جوعام سے مقید ہے کہ خوا ان محت اس کے بعد فرشتہ انہیں دوز رخ کی سیر کے لئے لے جاتا ہے۔ جوعام سے مقید ہے کہ خوا ان محت انبال جران ہوتے ہیں اور پکارا شعتے ہیں۔

یہ مقام خک جہم ہے نار سے تور سے تی ہ فوش السطے موتے ہیں مستعار اسکے جن سے رزاں ہم دھرت کول اللہ اللہ دیا یہاں جو آتے ہیں السے الگارے ساتھ الاتے ہیں

دوز نے کے بارے میں بیدنیال کفٹ اٹھاتی ہے یا تو ارد کا تمر ہے یا الل اللہ کا مشاہدہ ہے یا بیدوایت اقبال تک بہر فجی اور انہوں نے اس خیال کی شرحت سے متاثر ہوکرا سے منظوم وا تھاتی صورت میں پیٹی کروہیا۔ بیر حقیقت قائل خور ہے کہ اقبال جب ایسا کوئی واقد نظم کرتے ہیں تو اس کے راوی کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں۔ ایک ہمایہ مولوی صاحب کی اپنے بارے میں دائے تھم کرتے ہوئے یہ متادیتے ہیں کہ یہ با تھی ان تک کم الحرج پہنچیں۔

#### يس نجى تاسيدانا كازباني

ا قبال کاظم میں اس واقعہ کے راوی خودا قبال ہیں اس رومانوی سفر میں ان کے صراه ایک فرشتہ میں ا ہے۔ یہ کیفیت ان پر بیتی ہے۔ جے انہوں نے من وعن بیان کردیا ہے۔ یں نے پوچی ہوکیفیت اس کی حیرت انگیز تھا جواب ہوٹی

آ تو فقیراور تذکر ہ تو ٹیہ کے واقعات ہیں آگ ان نے کے لئے بچاور ہا لکا دو زخ جاتا ہے۔ لین

اقبال اس کیفیت کے بینی شاہد ہیں۔ جس سے واقعہ کی صدافت اور حکمت مسلم ہوجاتی ہے۔ روحانی تجر بول

اور کرامتوں کے حوالے سے بیا یک حقیقت ہے کہ اس طرح کے واقعات اکثر اولیائے کرام کے بہائی تحوزی

می تبدیلی کے مماتھ ہائے جاتے ہیں۔ ایک روایات مزید حقیق کی تھاج ہیں۔ عام خیال بھی ہے کہ تزکید سی کے منز کید سی کے منز کید سی کے منز میں مالک جن منازل سے گزرتا ہے۔ را میں ایسے واقعات اسے بیش آئے وہ ہے ہیں۔ اس لئے ان

کے وجود سے انکارشکل ہے۔ اس لئے وہروی نے فرمایا ہے

زیر کی بغرد ش و جیرانی بخر ترا ہے۔ را میں ایسے واقعات اسے جیرانی نظر

نیکی پھیلا ئیں۔بدی مٹائیں پاکیزہ ڈندگی بسر کریں پاکیزہ ڈندگی بسر کریں تحریک اصلاح معاشرہ یا کستان 'پوسٹ بحس 6216 لاہور

### ميال غلام قادر

### ذكر پشتو كے ايك سدا بہار شاعر كا

وطن عزیز کے منفر دادر ممتاز حواج نگار جناب شغیق الرحن کا کہنا تھا کہ (پراعظم الشیاعی) ہر
انسان کے چہرے پر جا لیس برس کے بعدا ہے آ فار تمودار ہونا شروع ہوتے ہیں جن سے انداز دلگایا جا سکتا
ہے کہ اس شخص نے اپنی زیم گی کے بیرجا لیس برس کن اُللوں تللوں بیس گزارے ہیں اور اس دوران اس
کے لیل دنہار کیا تھے ۔ البتہ وہر دمر شد کے ایک اور قول کے مطابق بورب والوں کی بات الگ ہے کہ ذکمہ
اول قوان کافلہ فیڈ ا فلا تیات ہم سے فلف ہے ۔ دوم و ہاں انسان کی عمر جول جون بوحتی جاتی کی مالی
آ سودگی بیس اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی ؤسد داریاں کم ہوئی شروع ہوتی ہیں جس کا لاڑی تیجہ بید لگتا ہے
کہ اس کے چہرے والا پراس آ ہوناں کی بیشی کے سب رگے وٹم اور لہو کے قربایاں آ فار فلا ہر ہونا شروع
ہوتے ہیں اور بعض او قامت سر چھر برس کا ویر مرد بوں لگتا ہے جسے یہ ۔ اور انی چہرے والا کوئی پہنچا ہوا
بررگ ہو ۔ جنا ب شغیق الرحل نے جالیس برس کے بعد بورپ والوں کے چہروں کی اس فوران کیفیت کوان
بررگ ہو ۔ جنا ب شغیق الرحل نے جالیس برس کے بعد بورپ والوں کے چہروں کی اس فورانی کیفیت کوان

جہاں تک ہم شرق کے مسکینوں کا تعلق ہے ہمارے فاری کے ایک شاعر نے ہمارے لئے ہمارا لا تحمل مہلے سے مرتب کر کے دکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

نشاط عمر باشد تا بهی سال چوچهل آمد قرو ریزدیوال این از مناه نماید تدری چوشست آمد ندوار

(راقم الحروف كاخيال بكريداشعار فيتو فارى كركى قديم شاعرك جي اورآخرى شعر كادومرامعر فضرور يون بوگا جد شعست آيدنشست آيدب ديوال كونك فيتوشن ويواركود يوال كيتي جين اور پروبال كيما تحدويوال كا آنان موزون ب

قار کین میں ہے اکثر نے صادق الخیری صاحب کی کتاب "مری زندگی فسانہ" پڑھی ہوگی۔ خیری صاحب ایک مجکہ لکھتے ہیں کہ متاز ڈرامہ نگار سیدا تنیاز علی تاج کا جب انتہائی اعمود تاک حالات میں

میں نے ابتدا میں بیطولائی تمبیداس کئے یا ندھی تا کہ قار کین کوانداز وہو کہ عام روٹن کے بیکس وقت نے اللہ کے فضل وکرم سے جتاب شفیق الرحمٰن اور ذیر بحث شاحر مجر بوٹس فلیل کے سرخ وسپیداور تورائی چہروں پرکوئی ایسے نا خوشکو ارتقوش شہدہ جیس کے جن سے آجیس بیضرورت لاحق ہوتی کہ وہ دنیا ہے منہ چمیاتے بھریں اور کسی خانقاہ میں ایک طرف بیٹ کر اللہ اللہ کریں۔

محر بونس فلیل خوش شمی سے سداہ ہاراور فکنفتہ انسانوں میں سے ایک تایاب فرد ہیں۔ بید بیٹاور

کنوائی گاؤں جرکال بالا کر ہے والے ایک متمول کھرانے کے چتم و جراخ ہیں۔ والمدین ر گوار جناب محمد
ابوب خال مرحوم صوبا ان محکم تغیرات عامد میں ہر نشنڈ تک انجینئر سے۔ بیٹے نے تسام از ل سے طبیعت شاعرانہ پائی۔ سکول اور کالج کے دنوں میں ایسے اعلی پائے کے اشعار کے کئن کر دورج وجدش آئی تھی۔ خود بھی صدورج حسین اور اشعار میں بھی سمال رواں دواں۔ جب بھی رمضان شریف کے علاوہ فلی روز سے میں بائے ہے الدہ باجد و کھلاتے ہا صرار کرتی ہیں تو ان سے روز و جمہانا مشکل ہوجانا ہے۔ کہتے ہیں عیادت و مجھلی جوریا سے پاک ہو۔

اسلامید کالج بیاور میں (۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۹ء) ماری طالب علی کے زمانے می اعراللہ خان

مجر بونس فلیل کے چاہیجر جر بوسف الکوزئی ایک شیر دل پاکستانی ہے جو ۱۹۲۷ اگست ۱۹۲۷ اور فھنڈ و
کے قریب و جوار میں اس وقت وطن کی راہ میں شہیر ہوئے جب سکھوں نے ان کی ریل گاڑی پر جملہ کرکے
تہے مسلمانوں کے خون سے ہوئی کھیل اور انہوں نے جان میلی پر دکھ کر معموم بچل اور تورتوں کوان کے ظلم وستم
سے بچاتے ہوئے اپنی جان جان آ فریل کے بیر دکر دی۔

بنا کرد عرفوش دے بدفاک وخون غلطیدن خدار حمت کنداین عاشقان پاک طینت را محر برنس نظیل نے اپنے بچاکی شہادت پر دشہید کی پذیرائی 'کنام سے جو الم کھی اس کے چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو: ' فردوس پر بی بھی اپ جوجوروں کی مخل تی ہے۔ بیار کے تراف گائے جا رہے جی ارک تراف گائے جا رہے جی رائی کے باتھ بھی ست اور جسم ان محست اور

مراحی دارگرونیں لئے پوسف کی ایک جھلک دیکھنے کی منتقر ہیں۔

روں ورور میں میں ہے۔ اس میں اس البیلے کے تذکر معدد ہے تھے۔ جنت کا کوشہ کوشداس کی رکھیٹی خیال مدت ہے۔ سے مست تھا۔

دیکھو! وہ کس شان سے لیوں پڑسم لئے چلا آ رہاہے۔حوریں دیدہ ودل قراش راہ کئے تو حید کے اس عظیم قرز عدکے استقبال کے لئے اٹھ کھڑی ہو کیں۔

"" تبارایهان تا مبارک بو"سب نے یک زبان بوکر کہا چروہ است ایک آراستہ ویراستہ کل کی طرف نے کئیں جہاں اس کا جی بیٹھے نفوں سے بہلایا جارہا ہے۔ شہادت کے یا کیزہ لباس میں جارا یوسف یوں نگ دیا ہے جیے گل لا لہ جس کمیں کو ہرشہنم!"

میر پونس فلیل ایک فوش نها و خوش فلراور خوش گوشاعر بیل۔ان کی شاعری کاعام رنگ دومانوی
ہواورزعرگی کے متعلق ان کانظریہ صحت منداور شبت ہے۔ پہنے کے لحاظ سے پونس فلیل سپائی بیل ۔ مبجر مجمد
پونس فلیل دیمبر اے ویس مشرقی پاکستان میں جنگی قیدی ہے اور دوسال تک بر بلی (بھارت ) کے ایک جنگی
قیدی کیمب میں امیر رہے۔ان کی نظم'' زعمال کے اصالے میں'' کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

"زیراں کے اوا مے میں تیری یادی جا برنی کھیل آخی میری آزادی کو پہر وواروں نے تکینوں کی اوک میں پرودیا ہے خاروارتا روں کے سمائے میں ہرتدم پرایک صلیب ایستادہ ہے ایسے میں تیری یادکی خوشبو تکینوں کے زخم کھاتی خاروارتاروں سے گزرا کی اپنی چکوں پرروشن چراخ ہجائے اس نے میری ستی پرسمانی روشنی کا سائبان منادیا جس کے سائے میں کئی ہے نام بہاروں کے پھول میک الحے۔"

محر پوئس فلیل کی دوقوی تقریس جوانہوں نے ستو ماؤ ماکے بعدایام امیری کے دوران بھیں "معظمتوں کی معراج" اورا از نجیروں کی جھنکار" شاعر کے بدلے ہوئے اعدانے کارکو خوب واضح کرتی ہیں۔ ہم قار کین کرام کی خدمت میں از نجیروں کی جھنکار "ہمورت ترجمہ فیش کرتے ہیں:

" تاریخ کے اس مادی ہیں تاریخ کے اس لیے میں

انکار کے قافے روال دوال ایں دردكاميابال كميلامواب فضاهر ان شمعول كادعوال يجيل رباي جن كوستم كى موانے وقائے شبستان بل كل كرديا تفا تحسن ووفا کی روشن راہوں ہیں ذہمن کی بیمنزلیس ميري وفاكي بينشانيال میری سرباندی سے معظیم خواب بيعناينتي اورسوغاتي بيدعا كين اورنتين صدیوں کے سائے تلے میری اٹھائی ہوئی بی عظمتیں اب يون دكماكي د مدري بي جيم كر دراه مون! بيتيموتول كى جك اورة بوتابقى بايرى كك كالمتنا مراب يرجم كالتى ميرے يا دُل بن زنجيري اور جمو لي بن محض خواب بي بيذ بجيرين زعراب كي تاركي بين كمنكمناري بين فاردارتارول كرسائ عن أيك ويران سارسته مير مازخول كوكن رياب مر سے شب وروز کا مطالعہ کرد ہاہے لیکن زیران کی تاری می احساس کی معمل روش ہے ميراوجودا يكاجسم أتحمه باورميرى إيى تاريخ ميراتماشاب مرے کر رے ہوئے اوقات محولوں کی طرح ہیں جن کو ہزار ذیا نیس کویائی کے لئے ل کئی ہیں تاریکی کاورال گزرگامول برمباقدم آگے بدھائے کی ہے میری روح کے اندرقم کے سائے حما کا سابیتن مکتے ہیں

میر سے زخموں کی یہ خطل چراغاں اس دات کی اندہ ہے
جو آزادی کی آخر ہے ہی ہے اور انسان کے لئے راؤ نجات ہی
جو میر سے وطن کا ناموں ہی ہے اور میر سے وطن ۔۔ پاکستان ۔۔ کا نام مجی
ش اپنے پاؤں کی زنجیروں سے آخی ہوئی وہ آوازین جاؤں گا
جو نفر کر مرباندی اور ایک تی بہار کی بشارت ہوتی ہے
جوز لفوں میں مہلک ہوا گلاب اور ما تک میں میندورین جاتی ہے
جوز لوں میں قرار اور ہونٹوں پر مسکرا ہے ہی میں میندورین جاتی ہے
میر کی تاریخ مدیوں سے صفحت کا جو خواب دیکھ وہ ہے
وہ وزیر کی کی مج تو بن جائے گ
اس کر جیسرش جائے گ
جب میں اپنے پاؤں کی زنجیروں نے آخی ہوئی آوازین جاؤں گا
جب میں اپنے پاؤں کی زنجیروں نے آخی ہوئی آوازین جاؤں گا

اب جمر پوٹس فلیل کی پشتو فر اوں کے چندا شعار کا ترجمہ الاحلہ ہو:

سى ئىران شى ونے كى دل دالى كى نے دل كى دھو كنيں!

ہل تیری میکرا بہث اور بہار -- ایک بی چیز کے دونام بی فرق صرف اس قدر ہے کہ یہاں بہار سٹ کررہ و میں اسٹ کررہ و می می ہے اورد ہاں پریٹان ہے!

جزر بہار جا عداور نئے۔۔۔۔ان سب کا تذکرہ کو یا تیم سے ذکر جمیل کے بہائے ہیں! جنر انسان کی قیم وبصیرت پرافسوں کے اس نے تھن تخریب کاری پر قبیر لوکرنی چاہی اور اس جہان ریک و یوکو دوسر سے انسانوں کے لئے جہنم زار ہنادیا!

\*\*\*

### <u>آ فاق معدیق</u> سکھرکا ایک یا دگارمشاعرہ

یرسوں پہلے کا ذکر ہے سکھر میں بیڑی آن بان سے مبتشن مہران 'منایا جاتا تھا۔ بیاس زمانے کی بات ہے جب پاکستان کے دولوں ہاز وسلامت تھے۔ 'جشن مہران کے دلوں میں اد فی نقاریب کا اہتمام بھی بوتا جن میں انڈو پاکستام دول کے انعقا دکونمایاں حیثیت حاصل ری سان کا اہتمام اد فی کمیٹی کرتی تھی جس کا مدرکشیں حاکم منبلع بینی ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا۔

بھائی منصور عاقل اس دور بی مغربی پاکستان کی حکومت کے تھکہ اطلاعات ومطبوعات کے انزیکٹر ہے۔ خیر پورکشنزی کا صدر مقام خیر پورتھا محراد بی وثقافتی چہل پاک تھر میں زیادہ رہتی تھی اس لئے اکثر و پیشنز ہماری تقاریب میں شریک ہوتے ۔ جشن مہران کا سالانہ یا دگار مشاعرہ جس بی بہت سنے نامی مرامی شعراء تھر آ ہے۔ صدر مشاعرہ لین احر لیش اور مہمان خصوصی جوش ملے آ یادی۔ حاضرین کی تعداداتی بیدی کے مہران کی رامی تا بادی۔ حاضرین کی تعداداتی بیدی کے مہران کی جو اس میں جوش میں جوش میں جوش میں جوش میں کے ایک حاضرین کی تعداداتی بیدی کے مہران کی جو ان میں بیاری ہوئے۔

مشاعرے کی نظامت جناب منصور عاقل کے ذیے تھی آپ نے بہت شدہ وشا نکو نظرول اور برجند اشعار سے وہ سال ہا عدها کہ شعراء کے کلام کا لطف دوبالا ہوگیا اور حاضرین بھی بہت مخلوظ ہوئے رہے۔ کیا مجا کہ شعراء کیا استان میں استان میں استان میں استان میں ہوئے ہے کوئی ناشا تستا واز آئی ہو۔ آدمی رات بیت میں اور دور دراز کے متازم ہمان شعراء کی ہاری آئی تو منصور عاقل صاحب کے حافظ نے جولائی طبح سے ہرشام کا تعارف ایسے دکھی اشعار میں کے بیا خدداددی۔

جب مشاعرے کے آخری دوشاعر مینی جوش اور فیض باتی رہ گے تو مالک پر آواز گوئی خواتین و عفرات! اب معزرت جوش نیج آبادی اور محر م فیض احمد فیض کور ہوت کلام دینے سے پہلے بیسوی رہا ہوں کہ:

دیمار ماہ کہ تعفیر آفاب کروں میں کس کور کے کردن کس کا اجتماب کروں میں کس کور کے کردن کس کا اجتماب کروں دیا ہے ادب کی دو مقلیم شخصیات ہمارے درمیان ہیں اور میں خودکواس کا تقمل نیس یا تا کہ نقذ میم و تاخیر کا فیملہ کرسکوں چنا نچر ہے کہ کر جناب عاقل نے مائک فیمن وجوش کے درمیان رکھ دیا۔

یہ سنتے ای فیض صاحب جومدرمشاعرہ منے سکراتے ہوئے حاضرین کے رو بروآئے اورائے

مخصوص دہنے کیے میں دوفر لیں اور دوتھیں سنا کر رخصت ہو گئے پھر بیے ہی جوش صاحب نے مانک سنجالا۔ ہر طرف شورا فعا۔ "کمیا گلبدنی کل بدنی کل بدنی ہے"

جوش صاحب بيظم جشن ميران كمشاعرول بين بيلي بي سنا يحك منا يك محداور سنانا جا ج شهد بها كى منصور عاقل ن اس وقت كيا كها اور حاضرين في كياستايد تو جميع ياديش البنة ميرى الحكول في ديما اورهمون في ديما اورهمون كيا كرانا والول كواس بات بردامنى و يكما اورهمون كيا كرانا عراب كي كرانا عرب المناه كيا كرانا عرب المناه المي المناه والمناه المي المناه والمناه المي المناه والمناه والم

قالبا کیاں برس پہلے سرکاری اونی ماہنامہ ماہ توسی جبکہ کراچی یا کستان کا دار السطند یا دارالکومت تھا " پر دفیسر دفار مخلیم اس برید سے مرکاری اور تھے ڈاکٹر تا ٹیر کی ایک خواصورت تھم فکرا گینر داسیر نے افروز " پر بینیا " مثالع ہو کی تھی۔ اس لئم کی بیسے تو آزاد تھم کی تھی محرد دمیان میں ایسے اشعار بھی تھے جوم فرد دیئیت ہے بھی بر صحیح اسلامی کا ابتدائی محمد بورس سے مانے میں ہے دہ کوری تھا۔ اس لئم کا ابتدائی محمد بورس سے مانے میں ہے دہ کھے یوں تھا۔

جھے تلاش رق ہے دیس الاش میں حلاش میں تو طلب جیتو ی موتی ہے ولی ولی ہی کی آرزوی موتی ہے

الم التم ك نقله والروح كاليك شعر ملاحظه و

فکار ماہ کہ تشخیر آتاب کروں میں کس کوڑک کروں کس کا اختاب کروں

منعور عاقل صاحب نے ڈاکٹر تا جمری بیٹم جو بعد کوان کے محموص کام جن بھی شامل ہو کی بغور پڑھی ہوگی جمی آتے جوش ادر فیض کی ہاری پراس کے ایک خوبصور منت شعر نے کام کرد کھایا۔

ڈ اکٹر سید حید اللہ نے آیام پاکستان کی دسویں سالگرہ کے بعد جوشاعری کا تقیدی جائزہ کی ادبی تریدے میں پیش کیا تھا اس میں ڈاکٹر تا فیر کی تھم یہ بیٹما کوسب سے چھی لقم قرار دیا تھا۔

#### مزاخر بكانه

### ایبانجمی ہوتاہے

می کامبانا وقت تھا۔ چریاں چہماری تھیں۔ شینری شینری مینوکی ہوا جل ری تھی۔ است جی الان ک آ واز آ نے گئی۔ یس نے اٹھ کر چرکی نمازا واکی۔ ابھی جس دعایا تک بی دبی تھی کے حسب معول پڑوی سے

مالن سک دونے پیٹنے کی آ واز آ نے گئی۔ مالی اسے بری طرح سے مار دہا تھا اور وہ تی چی کر دور بی تھی۔ یس ایک کروردل مورت اجھے سے برداشت نہ موا میں اپنا کیٹ کھول کرا سے بچانے پہنے گئی۔ مالی اور ہا ہے؟ بھی کام کرتا تھا اور جھے بڑی مورت واحر ام کی نظر سے دیکی تھا۔ یس نے جاتے بی کیا '' مالی اید کیا ہور ہا ہے؟

حسیس مورت کو مار نے شرم نہیں آتی ''۔

اس نے مالن کے بال ایک دم چھوڈ دینے اور بیوی کا ہاتھ گڑ کرا ہے مروز کا وارٹر میں لے گیا۔ یہ بنگہ امارے بڑوی اسداللہ خان کا تفا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی این بیٹے کے پاس اندن بھی گی شکہ امارے بڑوی اسداللہ خان کا تفا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی این بیٹے کے پاس اندن بھی گئی دولوں بیو بیوں سمیت اس بھی میں دور ہاتھ کی جو کہ کی بیوی کو این مروث کو ارٹر میں لے گیا تو میں نے دیکھا وہیں چار پائی پراس کی سوکن بیٹی ہے ہے۔ جھے اسے دیکھ کر بہت خصراً یا کہ یہ بیری کورت ہے کہ ایک کورت کو بڑا دیکھ دی ہواوا سے اس پر تعلقی ترس بیس آیا کہ اٹھ کر اسے بیا لیس بیا تی ہی کہ اس سے بیا چھا کہ ایک بات بناؤ کرتم کی ایک ہورت ہو کہ ایک ہورت کو بڑا دیکھ درت کو بڑا دیکھ رس کے انداز کرتم کیس مورت ہو کہ انداز کی میں اس پر تعلقی ترس بیس آیا کہ اٹھ کر اسے بیا لیس بیٹ سے بیا ٹیس دی تھیں ۔ و انداز کی انداز کی ایک مورت ہوں جو اسے بیانے کے لئے اپنے گر سے ذکل کرتا گئی۔

بیگم صاحب! بی مورت ضرور مول محراس کی سوکن موں سوکن اور مورت بی بہت بوا فرق موتا استے میں اور مورت بی بہت بوا فرق موتا سبے۔ سوکن آو چوکر کی بھی برداشت نبیں ہوتی۔ اس ڈائن نے میرا گھر پر یاد کیا میرے مہاگ پر ڈاکہ ڈالا۔ میرے میاں نے اس کے حشق میں بنالا ہو کر جھ پر ایسے ایسے قلم ڈ حاسے کہ ذہین وا سان تحرا جا کیں۔ اس فرا کی میرے میں دی درے بیں۔ اس نے قو فرائل مورت نے بیسی ایسے دکھ دیتے ہیں جس کے دفتم آئے بھی میرے میں میں دی درے بیں۔ اس نے تو فرائل مورث بر میں موری بر اس کی ہوئی بر دس کی جھ پر دم نبیل کھا یا۔ اب میں کیوں اس پر ترس کھاؤں۔ اس کی ہا تیں میں کراب جھے اس کی سوکن پر ترس

آئے لگا۔ میں اور باتنی کرتی محرمبرے شوہرے آئی جانے کا دفت ہور باتفاً اور انہیں ناشتہ کرانا تفا۔ اس دجہ سے کھر آئٹی۔

مان چونکہ میں کام جیس آئی تھی۔اس وجہ ہے جب وہ شام کوکام کرنے آئی تو جس نے اے کوئی
کام جیس کرنے دیا اور اپنے پاس بال کراس سے ایک وم سوال کیا ''مالن آیک ہات بٹاؤ جس او حمیس بہت محموم
سجھی تھی کہ الی تو حمیس بے وجہ اکثر و جشتر مارتار بتا ہے۔ گر تمباری موکن سے پید چا کہ ساراتسور تمبارا ہے۔
قالم آؤتم ہو کہ آئی محول سے اس کی بیوی بچوں کو دیکھتے ہوئے مالی سے تکار کر جیٹیس۔کیا مالی کے طاوہ تمہیس اور کوئی مردیس ملا؟''

بال بيكم صادب إش في فيلطى ميكنا وديد ووانسته كما تكري يوجهونواس من ميرى اتن منطى بيس ب جنتی ہارے گاؤں کی رسم" وشرا" کی ہے جوڑ شادی کی ہے۔جس میں گاؤں والے صرف اولہ بدلد کرنے کی غرض سے کو بھی نہیں دیکھتے اور احی کمن اڑ کیوں کو اعی مصلحت کی متا پر جہنم میں جمونک دیتے ہیں۔ میرکی مال يجين مي مركن تني اورمير \_ باب كوكسى ية رشنة بيس ديا \_ مير \_ ما بن شو هركى أيك بيوه بهن الحجي عمر كى بيقى متنی۔اس کواس کی شادی کی بری قلرتھی۔ گاؤں کی ایک حورت نے میرے سابق خوہرے اس کی بہن کارشتہ میر سایا کیلے ، نگاتواس نے ابا ہے میرارشتہ ما تک لیا۔ میری حمراس دانت صرف چودہ سال کی تھی۔ اس کی حمر بچاس سال تھی اور جار بڑے بڑے بوے بچوں کا باب تھا۔ میرے ابا کواپٹی شادی کے شوق نے ایسا و بواند کیا کہ انہوں نے اپنی جودہ سالہ بٹی کو ہے سوے سمجے بڑھے سے میاہ دیا۔ میرا کمی مجی اس محض سے دل ند ملا۔ میں روتی رای بیارکوتری رای به نکاح سک دو بول نے تین بچوں کی مال بھی بنادیا۔ جب میری مال سند مہملی ملاقات ہوئی میرابدابیا تیروسال کا تھا۔ مائی ہمارے ہی محلّہ میں رہنا تھا۔ چنا نجے کمرے آتے جاتے اکثر آسناساسنا ہوتا تھا۔ گاؤں کی کوئی شادی ہو یا کوئی تقریب ہر جگہ بیری اس سے طاقات ہونے لگی۔ مالی خوبصورت بندہ تن پہلی بی ملاقات سے وہ جھے اجھا لکنے نگاد و محمی جھے سے ملنے کے بہانے دھونٹرے لگا۔ چھوٹے وبورسے دوی کرنی اور کھر بھی آنے جانے لگا۔ میری بوڑھی ساس سیدی سادی خاتون تعیس آ کھے سے بھی کم نظر آتا تغا۔ جب وہ آ کرمیرے دیورکے پاس بیٹھک میں بیٹھتا تومیری ساس بوے ہیارے آ واز دینیں " پتر باہر فیرول كى طرح كيون بينا بجيرا بمل ويدا أو ب كرين آجايا كر تحديد بمناكون يرده كرد باب -میراخوش کے مارے برا حال ہوجاتا۔ ش جلدی جلدی جائے بناتی اوراجمل اور مالی کودے آتی۔

اس کے عفاہ ہ محلہ علی مالی کے ایک وزیر کا کھر تھا۔ ان کی بیٹی میر کی بیلی تھی ہیں بیلی ہے ۔ طفے کے بہائے تقر بیا روز اندان کے کھر جانے گلی اور وہاں مائی سے طاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ جھے بجین سے پڑھنے کا بدا شوق تھا۔ جب میری شادی ہوئی علی ہے آئے ہی جماعت یاس کرئی تھی۔ چنا نچے تھوڑا بہت کلمتا پڑھنا آگا تھا تھا۔ اس لئے میری مائی سے خطاو کتابت بھی ہونے گلی۔ مائی سے دوئی کو تقر بیا دوسال ہو گئے تھے۔ میری فرق کا کوئی فیکا ندند تھا۔ میرے یاؤں زعین پرتہ پڑتے تھے۔ میں مہندی چوڑی سے لیکوساتوں سکھار کرنے گلی۔ جھ پر ٹوٹ کردوب آیا۔ مطاوات کہتے ''اوی مسودی تو شادی کے وقت بھی خوبصورت تو تھی مگرشادی کے بعد ند تھے پر جوائی چڑھی اور ندس پر کھار آیا۔ انڈ نظر بدسے بچاسے اب تو ٹو بہت ہی خوبصورت ہوگئ کے بعد ند تھے پر جوائی چڑھی اور ندس پر کھار آیا۔ انڈ نظر بدسے بچاسے اب تو ٹو بہت ہی خوبصورت ہوگئ میادی ہوگر آئی جہ بیاری ہوں۔ دہ پیلے میں اپنا کوئی جم چہاری ہوں۔ دہ پیلے سے بیاری ہوں۔ دے بیا سے اس کی ہا تھی سے نواز کی کوئی تبدیلی نظر آئی تھی۔ بی میں اپنا کوئی جم پھیاری ہوں۔ دہ پیلے میں اپنا کوئی جم پھیاری ہوئی۔ بی میں انہیں حق ہر کر کوئری میں دے آئی۔ وہ وہ تھے جر سے اور کھا نستہ رہنے۔

یں مالی کے حض تیں یا گل ہوری تھی۔ایک دن اس کو ندد بھی توسل سے الدنداتر تا۔اس وات در بھی دنیا کی پرواتھی ندہاج کی اور ندبی مالی کے بوی ہے جھے نظر آئے تھے۔ای طرح ہماری عبت کے چکرکو ورسال کر رکھے۔آ فرکا را یک ون مالی نے جھے خواکھ ہی دیا ''مسعودی اب میرے لئے برواشت کرنا تا تمکن ہوگیا ہے۔ یس تبہارے ابنی زعر فریش روسکا۔ یس جا بتنا ہوں کہ ہم کھرسے ہماگ کرکورٹ میری کرلیں اور شہری کھر تھے ہماگ کرکورٹ میری کرلیں اور شہری کھر تھے ہوگیا ہے۔ یہ کھرانے ہماری رضا جا ہے تا کہ یس ابتیہ پروگرام مے کرسکوں''۔

بیگم صانب ایس نے بول فوقی سے اسے پی رضا وے دی۔ اس وقت ندی ہے اپی بور کی ساس کا خیال آیا۔ جن پراپیزے میاں کا خیال آوائیل خیال آیا۔ جن پراپیزے میاں کا خیال آوائیل کو کی میں نے شوہر مجاعی بیس تھا۔ ان سے مرف دو بول کا دشتہ تھا جو جربی بھا دی تھی ۔ فیصاس بڈھے شوہر کی علی سے نہو ہر مجاعی بیس تھا۔ ان سے مرف دو بول کا دشتہ تھا جو جربی بھا اس کی کے دو اند ہوئی کر میرے کھرے بھا گئے بہ حقر اسلے میں کہ ہی کہ بیس نے تاریخ کی کے دور بھی ہوا کہ کی کہ میرے ہوائے کے بوالد کا دور انست کر سکا اور اسکے بی دن اس کا بارث فیل ہو گیا۔ فرضیکہ ہم نے بودگرام کے مطابق آیک دات کھر سے ہوا کہ کورٹ میری کر کی اور اپنا گھر بسالیا۔ تقر با آتھ مسال بودگرام کے مطابق آیک دارے دیکی بی بارخوش کی کی نے دوران میں تھے دائن جو دائن جو وال جو جاتا تھا۔ ہمارے جی شریک میں میں جو تا ہو گھا۔ خوشیاں میشتہ سینے میں جو تا بہ جاتا تھا۔ ہمارے جی شریک طوفان آتی گیا جس کا بھے ہیں۔

خطره ربتاتها - شايدميري سوكن كي بددعا كي خدان في التحيي -

چندونوں سے ش محسوں کر دی تھی کہ مالی کھے جب جا ب رہتا ہے اور کی موج میں کھویا کھویا سار ہتا ہے۔ میں نے اس ہے کی باراس کی وید ہوچی گروہ نال جا تا تھا ایک ون گھر میں نے بہت ہو چھا تو وہ اوالا "مسعودی! کی بات سیہ کہ جھے سینے بیوی سینچ بہت یاد آ رہے ہیں میں آئیل بے تصور چھوڈ کراس طرح آ حمیا ہوں"۔ بچھ براتی جے براتی جے بیار گئی میں بغیر جواب دیجے وہاں سے اٹھ کرآ گئی ۔

چند ماہ مالی کی بین حالت رہی۔ آخر کارا جا تک وہ یہ کبکر گاؤں چلا گیا کدومیرے بیوی بیج بین شنان سے ل کرتم ارے یا س اوٹ آؤنگا۔

مالی ایک ماوا ہے جوی بچی کے پاس رہ کراوٹ آیا۔ اس نے بتایا کداس نے اپنی بوی سے
دومری شادی کرنے کی معافی ما گی اور آخر کاراس کو متالیا۔ اس کے آنے جانے کا بیسلسلہ جاری رہا۔ گراب
ہمار ہے الی جھڑے ہے رہ جھے جے مالی نے شہر جس بوا گر لیکر ہم دولوں کواکشار ہے ہے بجور کیا کیونکسدہ
ووگھروں کا الگ الگ فرچہ پرواشت جیس کرسکا تھا۔ گراکھار ہے ہے ہمارے لڑائی جھڑے بہت بوجھ
کے حی کراب وہ جھ پہاتھ بی افرائے لگا۔ فرچہ کی بھی تھی ہونے گی۔ اس کے کہنے پہش کر کر جا کر
مالامی بھی کرنے گی۔ اب وہ بھی بھی جو دیے کہ بھی تھی ہونے گی۔ اس کے کہنے پہش کھر کھر جا کر
مالامی بھی کرنے گی۔ اب وہ بھی بھی ہوئے ہوں گر پھر بھی اس کے دیے بھی بھی ہے۔ جس

بیکم صانبہ اید و دور ہے جس سے بی اب گر دری ہوں۔ بینے ذیر گی آواب ایسے ہی کے گی۔ جھے اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اب بھی جھ سے مجبت کرتا ہے ا کیونکہ سٹا آو بکی ہے کہ مرد کا کوئی انقبار کیلی ۔ وہ ہوائی بھی ہوتا ہے۔ گری مالی کے بار سے میں انتی خرور جائتی ہوں کہ جب وہ جھے ارتا ہے آو پھر جھے سے مدود کر محائی بھی مانکی ہے بیار بھی کرتا ہے گرم کرم دودھ میں پھی کری ڈال کر بھی باتا ہے تا کہ مری چوٹ فیک ہوجائے۔ اس کے
باوجود جھے اس کی تعلق پروائیس کہ وہ جھے ہوت کرتا ہے یائیس ا کریس ضرور اس سے میت کرتی ہوں۔ کیونکہ
برب وہ اڑتا ہے تو میں دل میل تیں کرتی اس کی ماریس بھی جھے سکون اور شونڈک لیتی ہے۔ کیونکہ وہ میر سے مرکا

### مجمداويس جعفري (سائل بامریکه)

R

لو عرازق لوي زواق المعم توبی ہے مب سے پرتر سب سے بالا وكب جال ست قري بعدور بعي ب حميد و بادي و محمود بھي ہے عرب معود لو مجود عرا المنطق و ورگذر أوصاف تيرے محن کو پُرَةِ اِجَاز دیدے يرے أسائے تحسن متنازي مجے راتوں کی بیباری مطاکر جھے بھی بندگ کا طوق دیدے مرا سید الی خور کر دے کہ تھاے ہاتھ تیری کر یائی تظر کو حامل إحمام کردے منجمعی تلعید مجلی دل او هدید تی کے درکی عل جائے گدائی مرے مال باپکا زُشبہوبالا

و عي خيلن تو عي طَالَ ما أم کدے و کادر و کار و اعلیٰ تو عی طاہر تو عی مستور بھی ہے او بی شاہد او بی مشہورہمی ہے تو بی مطلوب کو معمود میرا جَعًا بُودٍ وشَحًا ۖ اَلْطَافُ حَمْ ہے مخیل کو پی برداز دیدے زبال وودے كرتيرے كيت كاول شريكِ مُلقَة اللِّي قَفًا كر جَيْل كو سَجد إعشوق ديد تحلی ہے اسے معمور کردے مرے تالوں کو دے الی زمالی وم ک دید جھ یہ عام کردے بنکما دے وہ محبت کا قرید ميري شوكريه موشامون كاشاق رعا تين سُند والي حق تعالى وہ تیرے تھے کیا تیرے والے مرے مولا آئیں ایا بنالے

> أوين تشتر لب كميلات دامال مُن وا من کے آک آب بہاراں

### مدينةُ النبيّ

مرجعكاتي جهال تظيماً افلاك بري کم ہےاہے بخت براؤ ناز جتنا بھی کرے تحدين محاسراحه بي شدنياووي جن من بريك الفقادم ونأسها ك تاز وجهال مسلمه مخوف مجوب تختب مومند مُونْسِهِ مُجوره وْكَنْوْلِهِ ، عَرَّانَا فَالِيهِ جايره، جاره، مجوره، حروش وغاليه المنكاح تجد في مريشه وروكدار استحسيس همير ومودوحم وتنج وصلوةا کول نه موآخر کیدکی ہے تو ہم قافیہ شابده مشهوده بمكلوة وعنيف مافيد تمضيله مطبوله مرفوعه وقيعه والمع مسكن انسان ناب ومضح فتى أب اے خک دارالقر ارتکب بائے بقر ارا ہے جی دادالکرامہ ہے جی دار الکرام صادقه مدياته بمعدوق يسلير بسالمه ناصره منعوره مرقيره دفتيه دانيه جسيه واسته يدار المعلى كالب مح مزول بيت الاخيارومكيند،كاروال كاوورباط

اے دیار دلکا! اے مکیدکی مردیس عالم اسلام يرين كس قدراحسان ترے اے مقدس قبر ومقبورمبارک کی زمیں تیرے کئے نام کی ہمبت کی دہاں قلب الاعال البية الاسلام احسن وتحصد تجيند ، مرڈوقد، مسکیند، مگرو توفیہ ستد البلدان مذات الخل مقيره وجيزه بازه و نده و جيبه و مردم چنم عجاز آبيشري جرازم وكالمرع آب حيات خاك متكيس برى خاك شفاا عثانيا شاكروه متكوره مستوره كفيله كافيه دار مسنح وارش جرت، فكيد مطاب كخية من الصدق وتحير ومبحروارض الله معياب عاصمده معومده مرحومه جزم دؤاست الحواد ے کی دار استلامہ ہے تی دار السلام عامروه معموروه ماموشه اجت آمند قاصمه مخاره عذراء تحروتبله ناجيه قبة الايمان ويربء أحرب ويف انرسول واز الانعبار وعريشه داؤ الايرازويلاط صاعقه، سَلُوي ، عرا محروسه ذاتُ الحجر جس كه منك و خشت دهك الأو ما حل ومجر جرو، حسنام، دارُ الشير مكنون وكنال بحرارمبر كون جس كاحرد والسوجال

جس كاروحاني تضرف بيكران وبياه فكره نعزا ترى كيان اليراءن أندي كى جس كى كمانى بي تهم داستواحد سامية جواريد يتم واول كوما كريمترى بر بريشان مال كو وامن تراريخ الان تحديث آتے بن سكوں كيمانيدل كول كيا زادراو مستمندال عاجزى درعاجرى آستال برتير عدادارال ومكاعب جبال ي كهاجس في كها يس الهيان كاتعياب! اے ادب گاہ مجت !اےدیتان تیزا تشنيهل محراست ايرسسيد الستودُمة كش ہے کی خمناک ال کار منت وزیار کی الملراب نارمائی ہے کمال بندگی و مجه کر مرمتی ومرشاری الی جنول يوسل المارم عبارا الكركم الذ اك جملك ي كاه آجائ استاس ي نظر بے حلول واقحاد واتصال وانقصال وتت کے جس نے کسی لیے کو می کھویالبیں دكه دى كاياى بلك كركان بست وبودكى ہے ابد آباد تک جو رحمتوللعالمیں ا مير اقوام و ايم، فرمازات برويما ہے جو برحل خاتم الارسال وختم الرسليس مرغ جال يس يسليون جن پير پير اکرده کيا

المح جركرد كيف عدي كورخر وموثكاه و جيس أم الكرىءا كالبرالبلدان ب تحوت رج عن فزون رج الرو البلد صر عبق الله ب مله اورتوهم في شكنائ برترى قربال فراغائ جهال اے اقامت گاہ امکاب دننوں لدسے جانس والمائد والى بس اسائش منزل رى دات دن مرم سفر به کردرا و کاردال چھ دیراحوال کے کہتے سے قامر ہودیاں چان جاتال، جان جان جان جان مجان الريز سیراز جلوه کی مردد نگاه پرملش السود سيكس الدردي بيكي موكى ديد دوست ان كونوي فرحت وفرخندكي هے حجیر در حجیر عاملان دولوں او اواجہ سے گزر برقردکایاتی وارد روزن درے، وطالع کرمی کا اوج م تورجس كا اقتباس توريت دوالجلال جس کے بینے میں وہ دل ہے جو می مو یا جیل شب کزیدوں کوفید مج روش جس فےدی معنطرب جس كوكر عفروا ودلهاع حزي ائی انکھوں سے جوکرتاہے کلیڈوآر بر عالم امكال شركوكي دومراجس ماتيس كي كيول جي وم رخصت ول خالديدكيا!

آدوه بيكل فضائے شامكا وواليسيل! وهملام حسرت آيات نكا وواليسيل!

## سهيل اختر نعت

### سيدر فيق عزيزي نعدت

ازل سے موں میں غلام محد عظام ہ مری حیات شدینے کی خاک شی ہے دلی حضور "آپ جیں میری دعائے ہم عی لوائے جما کے ساتے میں جو مری طلی حضور آپ ہیں میرے میب الاساب الله جانا على حريل چيز كيا ہے ہے سكى تنین آپ کے رہے کا ، کار پہلی بي متحير بن بشير و تذم يوسي ہو جس کی حمد ، عمد ای کو کہتے ہیں خال میں ہو دوئی تو کال ہے ادلی وہ گفتا ہی کہاں جن سے ہو ڈکر آتا کا حضور کے لیے زیا ہر ایک فوش بقبی وہ کور ٹور بن کیا، مظہو آھم بھی ہیں مر سے حضور کا پر اوجیں سب ولی وقی آپ کے درکاہے ایک ذرہ فاک یمی شافست ہے یا حاقی و مطلی

دعا میں آئی جائے گااڑ آبت آبت مجر کو سے کی ہے تمر آستہ آستہ اہمی تو آبلہ پائی مقدر ایٹا تھمرا ہے کسی منزل په منکه کی تنظر آبهند آبهند موے تعریف ش رطب اللمال شاورد عالم کی مجر آبستد آبستد بشر آبستد آبستد وہ اِک تنہا مسافر دین کی نبی مسافت کا منا مادے جہاں کا ماہیر آہت آہت الل کی اوج کے اسرار محفی صورت قرآل الرائے مب اس کے قلب یہ آہند آہند سمجد جائيں مے ميمنل وخرد والے بھی بالآخر رمود كلية عن أقمر آيت آيت دیار شوق سے دوری کی وحول اثرتی رہی ہوں ہی تو بن جائے گا ہے دل بھی محتدر آسند آسند سنهيل إك ون مرسيخ سے بلاوا آيكا ومرتبى مقیدت رنگ لائے کی حمر آہتہ آہتہ

### خرم خلیق نعدیت

ہے بیش بہا اس کے دَکنے سے یہ فرم ، انگشتری ونیا ہے ، گینہ سے عدید

حتى أيك عن طوقال كيليخ لوح كي تحشي

پر سارے زبانوں کا سفینہ ہے مدیند

### محرصن زیدی نعت

پھر مدسینے کا ستر یاد آیا تور تا میّز نظر یاد آیا

کتی مدیں سے شامائی ہے ان کی الفت کا اثر یاد کیا

بھول کر ان کے حرم میں بھی بھی بھی اپنی اولاد نہ مکر یاد آیا

گئید سبز کا رنگیں منظر برگنزی جمعہ کو محر، یاد آیا

ایک امت ہے تھ کی حن استشدہ ہے یہ خبر یاد آیا

### گفتارخیالی نعتیدهم

کانوں یہ وہ چلنے والا پیول کملاتا جائے وہن کے بھر کھا کھا کر خون بہاتا جائے مشویے بیٹو کھا کھا کو راہ دکھاتا جائے بیٹو کے انسانوں کو راہ دکھاتا جائے لین پھر بھی رہت کا انباد آداتا جائے

محوں کی دہوار ممل کر دیکھو آؤ ہیں پار مرش بریں سے آتا ہے وہ دہا کا مخار منی کو سونا کرتا ہے آگ کو وہ گازار ساری دنیا ان کی رعایا وہ سب کا سردار

اس پارٹ سے مس ہو جائے آؤ بن جاتا ہے سونا اس کا کام ہے کشید خرد میں اصامات کا ایرنا اس کی بستی کے ہوئے سے ہے کوئین کا ہونا ورند دنیا میں کیا ہے ہے دنیا ایک کملونا سورج ال کے باؤل کی مٹی کے ذر ہے کا مول اس کی رجمت بن کے دولت مجر دے بر محکول عاجز مول تلیر سے مدیاں اس کا ایما اول ذرہ مجر بھی مونیں سکا جس کی بات میں جمول ذرہ مجر بھی مونیں سکا جس کی بات میں جمول

اس کی عادت سب سے انھی اس کی خصلت نیک اس کی عادت سب سے انھی اس کی جستی ایسا ستوں ہے جو افلاک کی فیک کھرے ہوئے لوگوں کو کردے جو بل جر جس آیک کفر کا خرمن خاک بنائے اس کی قکر کی سیک

فار حرا میں بیضے والا دشت و جبل پر ہماری اس کی دات کی دبہت سے تطبیل پر رزہ طاری فیض کا چشہ ایا ہے اس کا صدیوں سے جاری اس کی ہمیرت الی جس سے چھپ نہ سکے حماری

اس کی عبت میں کہتے ہیں حیدہ اور عثان اس کی عبت میں کہتے ہیں حیدہ اور عثان اس کی رفانت میں صدیوں کی بستی کا موان وو فاروق کی مظمت ہر ہے اک تمبر حرفان وہ صدیق وصحاب کے ہے سینوں کا ادمان

### تا بش د بلوى بد

公

رعری مری میلک فیس ساک فیس سافر میں مرے مردش افلاک فہیں ہے تہنیب تماشا سے ہے والف مگد شوق تظار کی حس می ب یاک حیس ہے ونیا عی یس رہ کر رہو ونیا کے متابل حرداب سے ڈر جائے وہ پیراک دیں ہے جاے کی طرح ماک ہو دیوار چن ہی محدود جنوب تا مد پہٹاک تیں ہے کیول کر ہمیں معلوم ہو دنیا کی حقیقت ہم بھی ہیں؟ ای کا ایکی ادراک جیس ہے ہے کافلت شوق کی ماہون کا أجالا خاک قدم اہل طلب خاک قبیں ہے اوست دسب جذب ال جن مرسعه الحك عامت صد خکر کہ وائن مرا نایاک تہیں ہے متیاد ہی متیاد ہیں ہر کئے جمن ہمی مجیر سے خال کوئی فتراک فیس ہے وسند لاے موسے میں میری دنیا کے مناظر تابش گئہ حوق او خمناک جیس ہے

### صاد<u>ق سم</u> چ

یہ رہم تیری کی کی جیب بی سی کے ہر آگھ میری طرف دیجئتی ہوئی سی گلی مجمی کمی جو ش ایل الاش ش اکلوں و آکیے بی کی مثل اپنی می کے بالم نازیہ ٹو ہے کہ کوئی مجمد ما ہے کہ آج بڑم دل وجاں تی کی ک کے ہے کس نے آج دردل یہ آکے دیک دی ہوا خنگ ک کے درد عمل کی می کے خال و خواب من کلیاں تملی تملی سی لکیس اکسی کی یاد جس برم فزل کی می کے سیمی کی یاد نے میکا دستے ہیں دیدہ و دل خطا عن کیف محلوں عن مختنظی س کھے دو خوش ممال مول که اکثر مری تگامول کو وب ساہ کے مدون میں روشی ک مے نظر جماداں فر دیے کیس برائے رقم تظر الحمادَل تو دنیا ش ش می کے کے اتی تیز ہے رائد کا کات شیم کہ اب پر ایک خاقات مرمری می کے

> تا بھی صاحب مرحم یا قاعدگی ہے اپنی ٹارٹا میں 'کا تریا'' کے لئے صلیہ فرا کے دہے تریف فوٹز ل مرحم کا آخری صلیہ ہے اللہ تعالی آئیں معتمری کا فرمت شرباند مراتب معاقریا ہے آئین (ادار)

# عبدالعزيز خالد

مجھ سید سے جاؤگی نام نیات مطلب کی

زد نجاج میں ادلاد رہتی ہے معلّب بیکی

حکایت درمیاں میں آئی جائے مارش دلی

می شے کی مملداری ہے کر آنال دمنصب کی

ڈرائش علم کے رد ہے میں ہے تالی مرکب کی

زماند ساز جیں کیاج چستے ہوان کے قیمب کی

رشتی داد جی ہے جوان کے قیمب کی

رشتی داد جی ہے کہاں تعلیم کشب کی

مرگری تا کی خواب پریشاں داستاں شب کی

سرگری تا کی خواب پریشاں داستاں شب کی

وف کرتی ہے کہ تک دعد گی کیا جائے خالدا جوانی مورش ایشا کی دھل چکی کہ کی ا

### سيرمر حنيف الفكر فيح آبادي ال

द्रेट

 भ्र

وہ افکا تم کہ منبط کی حد سے گز ر سے دائن ہے اس کے محویا ستازے بھر مے دنیاے دل کو کے جوزیرو دی کے نازو ادا کے ساتھ جنا سے ممکر سکے ا کار دل و نگاه به مو یا تو ور کے نظروں میں کیا چھیں مے جودل سے اتر محے آید بکر بکر کیا اُس گاہ نے ہر شوز میں ہے خواب مادے بھر مے اعاز انهاک جبه سائی دیکھتے اوح جبین و نقش کف یا کمر سے يركت سے أيك نام كى بے فك خدا كواه کوں میں کھ پہاڑ سے مرمے گزر کے دار وران سے کو جدم جانا ل تک آئے ہم باتی نہ جائے آپ کے عاش کدھر مکے مكن جيس كم موت سے يہلے وہ آسك افکر یہ سوی سوچ کے بے موت مر مکنے

جن محتر ما تنگرصا حب ایک او بل ندت سے ندیارک (امریکہ) میں متعلقار باکش پذیر جیں۔ آپ کے تین جموعہ بائے کاام انتخلیٰ جنم'' (نستول کا مجموعہ )''جرانتال 'اور'' خیابال'' (غزلول کے محوصے) شاکع ہو بچکے ہیں۔ آپ نیویارک میں ''ملقہ وُن وادب'' کے موسس اور معدد ہیں۔ ہم ممنون جراکہ انتخرصا حب نے آسمتھ کھی تعاون کی تو یہ کے ساتھ ''الاقرباء'' کوانیا 'نازہ کلام صلیے فرمایہ ہے۔ (اوارہ)

### ا کبر حیدر آبادی (آسفورڈ-برطانیہ)

샀

숬

زوال مرکی ساعت ہے مکر شام کرو معربے دات کہ بھن میہ تمام کرد افحا یکے بہت احمان مافر و جنا كرو زجوع أن آجھول ستے متركب جام كرو می خیال کی وحشت کا دل ہے زور سی محر اب اس کے لیے نیز کیوں حرام کرو \*\* ہے کیا عجب کہ شہادت نی کل آے ابھی سے فیصلت ول در ایتا عام کرو اداس اواس ہے مہمال مرائے ول کب سے بط بھی آؤ کوئی شب بہاں قیام کرو کمی نے جو شہ کی ایک کوئی بات کھ كى ئے جو دركيا ايما كوئى كام كرو ہے فرش کانچ کا اکبر زیس محبت کی دراستبل کے چلو اس یہ جب خرام کمد

ہے ادادہ یں جدحرجانکلا راستہ اس کے عی محر کا لکا جس سے فکوہ کیا تنہائی کا وه بحل مرى طرح عها كلا اک درا تارهس کیا ٹونا جم كا يوجد بمى إكا كلا دل کی اب اور وضاحت کیا ہو أيك كاغذ هما جوكورا لكلا جامہ حص چین کر دیکھا بيمرے جم په چونا لکلا تن اللث وه مرے محر آیا علواک ثماب کر سپا کلا ہر طرف ہاں چمی تھی اکبر مس خراب ش بدور یا نکلا

### محسن احسان

☆

مم محدة راه كيا كري م وٹیا ہے ہوں میں دیں فیس ہے کا ہے خدا کہیں کیس ہے ي انجم و ماه کيا کريں کے دو وقت کی ش گئی بہت ہے سب خواب ہوئے ہیں راکھ میرے اس ول کو عمر یقیس جیس ہے ہم تخت و کلاہ کیا کریں کے تختیم اِواب کی رُتوں میں جو لوح همير ير لکما ہے کی ایا رقم کیں جیس ہے مجبور گناہ کیا کریں کے دیچمو تؤ شعثمان قن کا یں اٹی مداقتوں کا مجرم ہے کون جو خدشہ کیس جیس ہے ہے میرے گواہ کیا کریں کے بازار کال جمان مارا بس اتا تا جال عريال سامان ہٹر کہیں جیس ہے حاج کا، کیا کریں کے کب تک ستون طعن مے وفائی اے زیرگی آخری داوں میں جا تھے سے وفا کیل " کیل ہے بم تحد سے ناہ کیا کریں کے سنگ دریار تک مخفی کر ہم رد کے خوش ہو گئے ہیں شرمندہ مری جیس جیس ہے نا واقعب آو کیا کریں کے

### سيدم محكور حسين ياد

☆

دنیا کو تعلا دین بیس کیا بدلو کے اس بیاس کو مختلین میں کیا بداو سے دو ان کو سمی حسن عمل کی تعبیر خواہوں کو مضاین یس کیا بداد کے تم آیک تبیل اپنی جگد لاکھول ہو اس ایک کو دد تین میں کیا بداد کے موجود جیں جب ہنسوؤں کے نقش ونگار پھر مصحب تؤکین میں کیا بداو سے ہے بیار اگر جم لا ہے پحول ما جم اس پھول کو علین میں کیا بداو سے کیج ہو گرا کیج رہو یاد ہمیں اس بیار کو تحسین میں کیا بداد سے

#### انتيازماغ<u>ر</u> چه

اس الجمن سن كما الحم وحشت لت موت والمن میں آ مرے ہیں ستارے بیجے ہوئے کل تک طلسم ذات کے کھلنے کی گاریتی اب میں موں پہنم شوق میں جرت کئے موے میحد دائروں میں قید ہے باہر کی زعمگ میک دائرے میں ذات کے اعرب سے ہوئے جھے بے قرار کو اس محفل میں نے سے چل مت ہوگی ہے اپنا تماشا کے ہوئے موا یہ ایر چمایا برس کے گزر کیا۔ اب مس کے متھر ہیں دریجے کھلے ہوئے البت ہوا کہ جھے سے بی قائم ہے ہے موق مس چل ہوا تو چل بڑے کے رکے موے ☆

☆

تُدا تُدے کے طلاوہ بھلا بھی ہوتا ہے ہر آدی عمل کوئی دومرا بھی ہوتا ہے تم اسيط وليمل كي سوغات مو ممارسه سلي کہ کسن تخفہ آب و ہوا بھی مدتا ہے مقالم ہے کریستہ ہم نہیں ہوتے اگر کلست کا خفرہ ڈرا نجی ہوتا ہے تہارے شہر جی ہے تی لگا ہُوا ورد ما قرون کے لیے راستہ بھی ہوتا ہے وہ چیرہ ایک مفتور بھی ہے، مقیقت مجی ور پچہ بھر بھی مودا ہے، وا بھی مودا ہے بمس وه اپی طرف د یکتا تهیں لگتا اگر جاری طرف دیکتا مجی بودا ہے ہم اے شعور اکیے ممی میں ہوتے عارے ساتھ عارا خدا میں موتا ہے

مجمد داشت فنصلے کی تو تھار آئے گے گا اومان میں بے یادہ شمار آئے لگا گا تم آیت کو کے لوکی کام مارے یہ سلمارہ کیل ونہار آئے گے گا پیدا ہوئے آثار اگر موم کل کے ہر چیز کے گالوں پہ کھار آنے کے گا آتا ہے آو آتا ہے قراد اُن کے جلو میں وہ آتے لیس کے قر قرار آتے کے گا اب محر کے درویام آی روز بھی کے جب لوث کے روفعا ہوا بار آئے کے گا آئینہ ڈرا فور سے دیکھو کے لا جھے ج فقے کے بجائے جہیں عاد آئے کے گا کچھ دیے شعور اور مکو داغ مجر کے قالد على ستارول كا شار آلے كے كا

# خيالآفاتي

ڈاکٹر خیال امروہوی

جو سالے لفظ ومعانی سے بے نیاز نہیں وہ تخبہ کھکوہ تاخیر کا مجاز تہیں

متاع تناش محمود تحو شمنی بثابید كوكى شاركر والش اياز تبيس

ند طائران شبستال بین بسکام سحر ادائے شام فریبال مجمی دل توال فہیں

دل وفاه اگر فوکر تماز کیل

لے بھی کیے شراغ شعد آگای

بدآب وگل کافسول ہے وہ رنگ دیو کا فریب

و مرے دل سے خردارہ دوج سے واقف

خيال کار جوں خبر ش ڪال کيا

اذان س کے قتل سر جمکا دیا ہی او کیا كوتى تعمير على والسعة عباز تحييل رے خیال کہ لو ملی شور شوق طلب! شریک کار سیء جرا کارماز فیل مرے جان تھر میں یہ اتماد فیس تری گاہ سے پیٹیدہ کوئی ماڑ جیس سا ہے، کیسوئے کیلی شب وراز حیل

ينام آگي يورش آگر آشفند سر كر وين فعیل این می ضربت اینال سے در کر دیں جہان جبر کو ہر دم کی خلجان رہتا ہے محمین ایبا نبو ذرات کوشش و قمر کر دیں م کے ایسے نابغہ بھی ہیں جو عزم النالی سے شب بلدا کا سید چرکر بیدا سحر کر دی تنغق اک دن بجائے رنگ انگار ہے نہ برسائے کمال این پیشه ورجلاد اکو باخر کر دی فقظ بالشعد بجرميدال يس كيون مورزم آرائي جمادت ہے تو چرتطبین تک زمے و زیر کر دیں کیاں سے باتھ آئیں آج وہ اقدار انسانی جوانسان سے كريمد العقل كوفوق البشر كردي همین بیدار جاده رو سر منزل ند جا مینیس لطبے کارواں رقار اپی تیز تر کر دیں نظام رہبری کا اولیں اطلامیہ ہے ہے جهال بدرار دل بائيس اجيس كشور بدر كر دي عدامت نے چھاتا فع دبااب می من آتاہے کدائی گربیدوزاری کریں شب ہے بحر کردیں

#### مرورانیالوی سد

# مصطرا كبرآ بادى

نه تحمیلیں جس میں بیچے انبیا محمر اچھا نہیں گلٹا نه چبکیں جس په پنچپی وه فیجر اچھا نہیں گلٹا

ادا چین کی حبت کا حل جو کرنا تھا او دل کے خون سے پھولوں ش رنگ جرنا تھا

مری سوچوں کا تحور ہو کے بھی تئم اجنبی تغمرے پڑوی سے پڑوی پینیر اچھا فہیں لگٹ

من کا ساتھ جوائی کیاں تلک دین مجھی تو اس چرسی مذی کو بھی انزیا تھا

انہیں منزل پے جا کر موت کا پیغام آنا ہے مجھے عونجوں کی جرت کا سفر اچھا نہیں گانا

کڑئی مجری ہے برتی ہے امال کب تک مجھی تو دفت کی اس رد کو بھی تفہرنا تھا

ہم اینے آپ آ کر لٹ مکے بازار ہتی میں فقیروں کے کمروں میں مال و زر اجماحیں لگا

بیکیا کدید میا تو ماندا بھی سے اے مرے جاتد مجھے تو اور مرے عم اہمی تکرنا تھا

لیوں سے چین کرسچائی دیواروں جس چنوا وہ چرماکیں لوگ اس کو دار پر اچھا فیس گلٹا مناع ورد! یہ دل منتقر ہے کب سے ترا مجھی ادھر بھی کھیے الفات کرنا تھا

مرے تعلق قدم آخر مرے وشن نہ بن جائیں جھے یہ برف زادول کا سفر اچھا تیس گانا

علو که جمونی انا آج ساتھ جموز سمی بیانشد ایک ند اک دن ضرور انزنا تنا

اے خود کائ کر میں عدل کی سولی یہ لفکا دول بھکے خود کائ کر میں عدل کی سولی یہ لفکا دول بھکے کا اللہ علی اللہ ا

محی زیست ریت کی دیوار موت آغری تھی وہ فیے محر محنی آخر جے محرنا تھا

یہ دھمن روشی کے اور سورج سے ہے کدان کو یہ اعرصے جی انہیں لور سحر اچھا تہیں اگٹا

ملا ہی تھا کہ چیز ہی عمیا کوئی جو سے اس امتحال سے ہی معظر جھے گزرنا تھا

بڑیں اپنی زیس میں ہوں نہ جس کی وہ شجر کیما مرؤر اینالوی اس پر شمر اچھا نہیں گلٹا

### منصورعاقل

☆

ہم سک مرداہ ہمی ہیں کوہ مرال ہمی تو مرال ہمی تو منظرہ ناظر ہمی ہے چشم کرال ہمی ہے میں مدموں دگرال ہمی ہے میری منا یت ہمی مدموں دگرال ہمی انظاف ہیں معنی کابال ہمی آزردہ کسیاب ہیں صاحب نظرال ہمی ایج ہی تاکہ دوال ہمی شمشیر بکف ہمی ہیں وہ ناوک بکال ہمی شمیر بکف ہمی ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک شمیر بکف ہمی ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک شمیر بکف ہمی ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک کے شام ہمی ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک کے شام ہمیں ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک کے شام ہمیں ہیں وہ ناوک بکال ہمی ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی ایک کے ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی ایک کے ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی کے ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی کے ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی کے ایک کے خود بلب دائش و نکست کاجال ہمی کے کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کے کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کے کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کاش کے بیداد ہو احسائی زیال ہمی کی کاش کے کاش کی کی کاش کی کیداد ہو احسائی زیال ہمی کی کاش کے کاش کی کاش کی کیداد ہو احسائی زیاد ہو کیداد ہو کی کیداد ہو کیداد

درویش فدامست می مد رفک شهال بی جی جرت کر بستی ہے جیب آئید قائد جو کلک مفہد ہے میں ہے جیب آئید قائد مورت کے بر ستار جی بیرت ہے الحاف حرف مورت کے بر ستار جی بیرت ہے الحاف میں ہر دل پ لگائے جیل می والالے دوائم ہم فم زدگاں کیا دل صد جاک کوسیت ہر قبر پ آمادہ جی ہر جیر پ قادر بی بر قبر پ آمادہ جی ہر جیر پ قادر بی بر قبر کے اور و قلم کی جنروں نے نے اس قافر و قلم کی جنروں نے نے اس قافلہ ہے جہت و بے خبراں شی

### عق<u>يل دائش</u> (اندن-برطانيه)

☆

☆

خزل کو حامل صد اختبار کرتے رہو
جو ہونے تو زہانے سے بیار کرتے رہو
ستم کی رات کو تاریخ کے حوالے کرو
اور اس کے بعد سے لیے شار کرتے رہو
زبان شعر کو تکوار کی مغت دے کر
لباس ظلم وہتم تار تار کرتے رہو
خرل میں تذکری مخدار کرتے رہو
خرول میں تذکری مخدار کرتے رہو
خسول عکمت و والی بہاں خطا مخبرا

### گلنارآ فری<u>ں</u> کند

جوم شام فم عن تيرك عن حيرك مدك جلیں کے دائع دل تو شہر بھر میں روشن موگ قراد دار تک عل سللہ ہے آزمائش کا اور اس کے بعد ہم موں کے شائی دعمی مول ہراک قوی قزع کا رنگ جیے اس میں شامل تھا یہ ایک تصویر تیری کتنے رکوں سے تی ہوگی ممجى تو وحشيد دل دهب غم من ساته مجود ك مجمى لو آرزوية ماية وبوار بهى موك ب دورمصلحت آمیز ہے ہر بات مکن ہے ہے جس سے دوئی اپنی کل اس سے دھنی موک محمثا سبزه دهنك مبناب كليان مجول اور هبنم تیم مکنتال کس کس کی آخر بندگ ہوگی فریب شمر او کی بات کید کر بال دیا موکا امیر شمر کی تظروں میں کیکن برہی ہوگی دفا دشن مجمد كر بهي ند مجميل لو شكايت كيا ہر اک الزام کی مگنار نے تردید کی جوگی

### جعفر بلوچ سی

غم اپنا چھیانا ہے ہمیں طوعاً و حرباً بنتا ہے جاتا ہے جس طوعاً و کرباً کرنا ہے بلند اور بھی معیار وقا کو اور تود کو مناتا ہے ہمیں طوعاً و کریا ساتی مو اگر چیں یہ جین و کی کے ہم کو پياما ليك آنا سب جمين طوعاً و كرماً اس مست على شاير متوجد وه منم جو حال ایتا سنانا ہے ہمیں طوعاً و کریاً ناخماندہ وہ میمال ہے ہنما تکر اس کا پر ناز اخمانا ہے ہمیں خوماً و کریاً سہنی ہے سزا اسید کے کی طوش و نا فوش یہ قرض چکانا ہے جمیں طوماً و کریا سرتا ہے ختر بود کوئی تعلم جہاں کو معرح ہے اٹھانا ہے ہمیں طوحاً و کرما جفقرت تقریب وصال آئی ہے سری یہ جشن مناتا ہے جمیں طوعاً و کریا

#### <u> نورالزمال احمداوج</u> م

كيا أس سے عبارت جي خيالات حسيس مجى پُرکیف نظر آتی ہے شعروں کی زمین کمی یہ کیما زبانہ ہے تجہ میں فیس آتا ب پدو نظر آئے ہیں کچھ پردو نشیل بھی جب یاس کی موجوں نے کنارے کا تہ رکھا اب دوید مری مشتی و آمید مهیل میمی دہ داوست کلارہ کا کائل ہے بر بدم عل موں کہ تم آمیز ہمی موں موشد تقیس ہمی كيا بات ب الرده سه آت بي نظر آج کیا بات ہے تر آج ہے وہ چھم حسیس مجی ال يار كيد تاز عن كيا كام ادا كا منکتے ہوئے دکھے ہیں یہاں عرش نشیں بھی كن موال يه لے آئى جھے اوج محبت اب یاد جیس آتی ہے وہ ڈیرہ جیس میمی

### <u>رد فیسرز میر کنجای</u>ی

☆

زیس تمرا آئی کرزش میں تعر آساں آیا قیامت بن کے جب مشن میں وہ جان جہاں آیا جھی جاتی ہے گردن خود بخو و جوش محبت میں مبارک اے جبین شوق! ان کا آستال آیا مقدر سے ای دم نیزیمی آئے گی آن کو ار پر جب ہماری سرقردشی کا سال آیا ہر اِک کو الغرض دنیا میں لاکی جنتو تیری کوئی کھبہ میں جا پہنچا کوئی سوئے بھناں آیا بزرگول کی دعا کیل جھ کو آکٹر راس آئی ہیں مقدر پی مرسه بر دم الوکما ادمقال آیا رُمِيراً تے ہوئے دیکھاجو جھکوسوئے ہے خانہ مچایا شور بشدول نے کہ وہ پیر مخال آیا

### عمران احدخال

☆

خیال وصل کا منظر بکھرتا جاتا ہے وہ ایٹ مید وقا سے کرتا جاتا ہے وہ فراب جس کو جنوں نے کبی تراشاتیا وہ خواب جس کو جنوں نے کبی تراشاتیا وہ دریدگی ہے یہ بیش قم زمانہ کہ اب محتول کا تشر بھی اثرتا جاتا ہے بیکر تی وسال کی فراجش کرک کا تشر بھی اثرت جاتا ہے کہ ترب وسال کی فراجش کرک کا وہ سینے ہے وہ بی انکان کو مرک کا وہ سینے ہے وہ بی انکان کو مرک کا وہ سینے ہے وہ بی انکان کو مرک کا وہ بینے ہے وہ بی انکان کو مرک کا وہ بینے ہے وہ بی انکان کو مرک کا وہ بینے ہے وہ بی مران ہو دیس باتا ہے وہ کا مرک کی ایک کو درتن باتا ہے وہ کا ہے درتن باتا ہے وہ کا ہے درتن بی مران ہو دیس باتے ہی وہ کرن ا جاتا ہے وہ کرن ا جاتا ہے وہ کرن ا جاتا ہے وہ درتن بی مران ہو دیس باتے ہی وہ کرن ا جاتا ہے وہ درتن بی ہے درتن باتا ہے وہ درتن بی ہے درتن بی ایک کو درتن بی ہے درتن بی ہے درتن بی ہے درتن باتا ہے درتن بی ہے درتن ہی ہے درتن بی ہے درتن ہی ہے درتن ہی ہے درتن ہی ہے درتن ہی ہے درتن بی ہے درتن ہی ہے درتن ہی

#### ارشدمحمودنا شاد

☆

خاک خوش کو مجھی ولولئہ عمو مجھی وے باغ خزال گزیده کولذت رنگ و بوسی و ب الحقین وجودگل وقتب سراب تا بہ کے ؟ اسهر سه گرآفری ا جام بحی د سه سیوسی د سه شام فراق کو کمیں فیرستو منع وسل کر من اسپر مشق کو شوکس کاخ و کو بھی دے مرجه ب وجرموز وسماز خلوست بصدايهال م ال مراے زماند كير إ جلوت إد موسى دے لورح زوال بركوكي حرقب بنا مجي هيت مو موت سن ہم کنار کر مجینے کی آرزو بھی دے عرمہ وہم بیں کہیں ترف یقیں چک اٹھے مير ے كى سوال كاكوكى جواب او بھى وے

### <u>تمررعینی</u> ریاعیات

 جو بات ہیں لفظ ہے سمجھے کوئی اللہ جائے کا مجھکو صلتہ حق موئی النوں جائے کا مجھکو صلتہ حق موئی النوں نے کھو اس طرح چن کو لوٹا کھولوں سے محلے فل مرخوشیو روئی

چرہ آو جین کین دل کالا ہے دہ تخصہ سے متوالا ہے دہ تخصہ منصب سے متوالا ہے ہے دردزیاں آپ کا خادم موں بی پردل میں آنساز سفتم الاعملی ہے

ما منی میں کمی نے نہ بیاسو جا ہوگا اللہ کے کمر ش بھی دھاکہ ہوگا تاہد میں اگر آنہ کے دہشت گرد اے الل وائن سوچ کہ پھر کیا ہوگا؟

کب گلر آمیں عالم بالا کی ہے ہر بات میں عمل قریب جالاک ہے متعدے حصول کا ہے زید قریب فواہش قیمیں افتدار اعلیٰ کی ہے جمرم کو تو حق دار مزا کہتے ہیں اس باب میں کیا اہل دفا کہتے ہیں گا اہل دفا کہتے ہیں گفشن جو لٹا دے دہ لیجن و مردود جرکش دے آئ کو آے کیا کہتے ہیں جو بخش دے آئ کو آے کیا کہتے ہیں

المجنی باتوں ش بدّوکد کرتے ہیں لیکن تظید دام و دد کرتے ہیں بہ جن کو شران نامشض کہنے سے چن کو شران نامشض کہنے سے کے کر تبین سکتے تو حسد کرتے ہیں 

### عبدالعزيزخالد ژباعيات

<a>)</a>

وہ جوکہ تھے تاری جہانائی وے ہم کو فقد اسہاب پریٹائی دے پہتائے دے پہتائے دے پہتائے دو لیاس ماز پہتائے دو لیاس مرانی دے (مرد) ہے تیبوں کو لیاس عرانی دے (مرد)

(r)

سرما گزرا ہے ہے ول زار وہی گرما گزرا ہے ہے دل زار وہی المعضہ تمام 'سرد وگرم عالم بم ہے گزرا ہے ہے ول زار وہی! (سرد) بم ہے گزرا ہے ہے ول زار وہی! (سرد)

> شمرہ توکرانات وخوارتی کا سنا من کر سر بھی باریا ان یہ وُستا یہ قصہ بیں وہ کہ تصد بانوں نے جنہیں افسانہ وافسوں کے کرکوں یہ بُنا!

> ہوگا ہر دوڑ روڑ محشر مرے بعد مالات ڈمانہ ہوں کے اہر مرے بعد کا اہر مرے بعد کرتا ہے ہی موال ہر مجنوں! کون بیٹے گا مدیر جنوں یے مرے بعد؟

(1)

ل جاتی ہے کب حب تمنا ہرئے محروی کا ہو سامنا ہے در بے ایش می آلد! ایش می اسباب و دسائل خالد! منتصود حیات کے حوالے سے جو طے!

ہو محری م قدرت اسلوب ہے ا پُر مولی اُنز مولی میں قرق کرے کے جائزہ ہر بات کا پالاستیعاب دکنے کی ضرورت ہو جہاں دک جائے! (۳)

جن لوگوں کا ہو مشغلہ بھوگ ولاس رس بھولوں کا چوہیں، لیس کلیوں کی ہاس خمیازہ کیش حسرت تا عمر رہیں چشم فلک ان کو دائماً دیکھے نراس!

ہوتی تین کامنا مجھی بھوگ ہے کم کافی تبیل اس کے لیے یہ ایک جنم مگتی وشے واسنا کو چنے جس ہے ادراک ہے اس رحر کا تیکن کم کم!

### ڈاکٹر خیال ہمروہوی فکری توس قزح

بہت کر لی سلف کی سوکواری عقاید ش دکھا دی جال ڈاری قدامت کیا کرنگی صر او میں د کر کون مو چکی دنیا تماری مرے الفاظ برجھی کی اتی ہیں کہ تاثیرات ان کی سستی ہیں اكر عل مول أو ان عن كيا ي جو رہ جائیں تو میرے کی کی جی ابارت کی قریبوں کی حمایت ریاکاری ہے سیائی فیس ہے خرجی حمل امارت کی تمنا فریب دل ہے ، دانائی فہیں ہے تظر نتاش تعش کافری ہے کال وستکاری آذری ہے ا ساِست ہو خطابت ہو کہ ڈیہب یزی واکش تری سوداگری ہے بہت آگے کی سرمایے داری وه قارول میں جو کل تک شیم بھاری توازن دب کیا افراط زر می یے کیے یہاں یاد بہاری

ظلائی دور جرت ناک بوگا وہال جزیوں سے انسال یاک موگا ریس کے ذائقوں کا تذکرہ کیا ہے دل ہو گا نہ ہے ادراک ہوگا یہ کس نے کہدیا کس بل جیں ہے قویل سالم بیں متشرفہیں ہے سائل کے مزاداروں سے بوجھو وہ کیا مشکل ہے جس کا حل جیس ہے اكر الفاظ خليق بشر مين لا مارے قلفے المحبر ہیں جنہیں کھیہ جتی کا ہے عرقال وہ اپنی اسل سے بھی بے خریں سفیدی کیٹی ہے آ چکی ہے مزا عمر نسردہ یا بھی ہے شہائی صورتیں کیا لطف ویکی جوانی رخم دیکر جا چک ہے سمارے ہیں عجب ایمان و دیں کے دلا ہے جا بجا خلد مری کے زيس واسك قلا من جا سے جي ملے ہم ير ند مراتشے ذھي كے

#### یروفیسرڈاکٹرعامی کرنالی فیصلیر فیصلیر

محراك دن فيعد بي نے كيا عن خواب يى د محمول الرتعبيري كليال نبين محكتين لوان خوابوں میں کوئی دادی سرسیز کوئی کلفین شاداب ہی دیکھوں أكرا ككن يرقعل كبكشال كشت مبروا جمنبين أحمق لو جرخوا يول كوآ كينه بناكر عارض مبتاب بل ويكمول الرخون جكر كعل افتكوں كے كمرمقسوم جيں اپنا لو خوابول کی فضایش کوئی ارض کو ہرین د شطہ وزرما ب بی دیکھوں عرصد اول سے مكان ولا مكال كے يرده بائے راز افغا تا مون يش خودكم بوتاجا تابول مملى أنكمول بيدجوجم وتظرآ تأنيس محصك توبندا تھوں ے اپنی خوابناک آئموں ے اس کی ایک جھلک اک جلوہ نایاب بی دیکھوں ہوائیں عجبیں نفخ ستارے پول خوشیاں ماہتوں کے بیکرال موسم محبت كرنے والے ول جبكتے لب ليك اغظ شير مي تعتلو كي ميريال ليج المريد بركتين زعرانبين بيدحمتين بنعتين ارض بشريب الحفاقي بين سب کے سب سرخاب مردہ ہو سے ہیں تب می خواہوں میں برسرخاب ای دیکھوں

ووسیلافوات جودل کی گزرگاہوں سے عل کرآ کھیک منزل جس آیا بهت محشر خرام وذنينه سامال تعا كه وخواب يريثال تعا وہ اک پھر تھاجس کی ضربتوں ہے ويزور يزوموكما أنينه ودل بزارول كرجيان الأكربوكس بيوست أتكمون مي ادراس كے بحديد حالت بيمرى جوا تعسيس بندكرتا مول فوجيرى بتليال ال كرجيون سي كفي إلى جوا تھیں کو تا ہوں خون ای ای ای کرمیرے چرے یہ بہتاہے نساب مس خواب اورتجبير كم ماجن اك بهنام ى سفاك ى واوى من غلطال مول ن فواب ایخ نتجیری ندنگ این نقوری نه موچائی *نتری*ی ند خومې د گريب د جاناب ندنجمتاب نه جيائے ندرناہے

#### سيدتا بش الوري كون آيا

کون آیا مرے وروازی ول ی اس وات

اس سے سندو کہ ماقات فیل مو عق ش تو خود ہے ہمی بہت دور کل آیا ہول اليه. عالم عن كوكى بات حيل موسكتي آئے والے نے بہت وی لگا دی شاید مبرکی حد مجی تو ہوتی ہے بھلا دی شاہر واہے مجھے اعربے بل موتے ہیں ہم كردل والے بيس كيا جائيں بدكيا موتے بي فیلے دل کے دمافوں سے ہوستے ہی کب جیں ون کے اُجیا لے چرافول سے ہوئے بی کب جیں حسن جب ہی کی گوشے سے صدا دیا ہے دل أب وتت كى آوال با ديا ب دل كدمنى كے كروندے كى طرح نازك ہے ٹوٹ جائے و نمبی طرح سے بجوتا ہی قبیل دل اناؤں کا برندہ ہے قلک بیا ہے آ کے برہ جائے تو یکھے بھی مرتا عی جیس کون آیا مرے وروازی ول بر اس وقت اس سے محدو کہ ملاقات میں ہوگئ میں تو خود ہے بھی بہت دور نکل آیا ہول

ائے عالم میں کوئی بات قبیں ہو سکتی

مكنارآ فري

البدادا

توية جنعين أوت ايمال بخشي مزنت هم مطاكى ہے جنمیں المعدال أج أى أو مك ونياست مثانے کے لئے . اس کے اطراف مف آراہیں نساري ويبود

اس کے تقرف میں وسائل ہیں زمانے جرکے سارى دنياكى تيادت كاب داوى جن كو زعم لما تت جميں یدی مجلی بودی اور دی شام بھی اورمنصف بعى دى تفهرے بي ہے گنا ہوں کومردار ی حافے کے لئے اور المحيل صفر استى بنده منائے كے لئے احضاية عجالإل ترسينام بيجال افي فجمادركرف اہے ہونوں پر سام کی تکبیر لئے اسين اجداد كي عقمت كويجائ كيلي ابني تهذيب كوفيرت كويجائه كالمنت مربكف جنگ كريدان جن لكل آست بيل تواغيس تصرت كالل كاخبرد بيمولا

بحرياة وادى كى يرتور حروب مولا

### مسلطیم نذرحسرت مومانی

ے حسن وعشق کا رشتہ اس کے شعر کی دنیا اس کی شاعری گویا ہے کدہ محبت کا آج مجمی فزل اس کی آبرو فزل کی ہے آج مجمی فزل اس کی آبرو فزل کی ہے آج مجمی مخن اس کا یا کمین مخن کا ہے

جب بھی اس کو موجا ہے ذہان کے در نے بھی روشی در آئی ہے صبح مشکرائی ہے جب بھی اس کو سوجا ہے آسان مظمت م بابتاب الحر ا ہے ' آئاب الحرا ہے

جب ہی اس کو سوچا ہے انتظاب کا تقہ ساز قن یہ جاگا ہے اور میں سایا ہے جب می اس کو سوچا ہے احزام کا جذبہ میر و ماہ کی صورت دل میں جمگایا ہے

وه تقبیب آزادی "وه سقیر بیداری ده سلیر بیداری ده سرایا سیاتی "حربت کاسوداتی خیر کی طلامت تفا جبرئیل سیرت تفا ده همال بزدای تفا

صرت ایک نفزہ ہے بخیر سے بیخادت کا صرت اک حالہ ہے ضوفتاں ردایت کا صرت آئے بھی لوگو 1 کینی افاقہ ہے صرت آدمیت کا اک متمیم ورڈ ہے ردح صمر آبھوں سے اس کی نور کی صورت لوح جاں پہلی تنی درد و کرب کی صورت وہ یقیں کا 'پکیر تنیا 'وہ شعوردوراں تنیا وقت کے صحینے کا آیک باب روش تنیا

# پردفیسرڈاکٹرتوصیف بیم نف**ر و**نظر

نام كتاب: سركار دوعالم

شامر: سيدتابش الوري

ناشر : مجنس ثقافت بإكستان بهاوليور

خنامت : ۲۰ اصفحات

قيت : ۱۵۰ رويے

"سرکاردوعالم" سیّرتابش الوری کی حدوفت کا مجموعہ بی جس میں تین حمد می اور ۱۳۳ (چونیس)

احین ہیں جوت می تمام غیر معقوط ہیں۔ صنعت فیر معقوط علم بدلیج کی تفظی صنعتوں ہیں سے ایک ہے اس کو

"معمل" یا" ماطلہ" بھی کہتے ہیں۔ "معملہ" اس لئے کدو حرف جس پرکوئی نقطہ ندہوؤوں" معملہ" کہلاتا ہے۔ محویا
شعریا نیٹر کھتے ہوئے کھنے والا بیالتزام کرتا ہے کدو کوئی ایسا حرف شعریا عیارت میں نیس لائے گا جس پر نقطہ
ہوتا ہے۔ حیال مرزاد بیر کے فیر معقوط مرجے کی ابتدا واس شعرے ہوتی ہے:

بم طالع بها مرا وبم رمابوا طاؤس كلك مدح الزااورا فهابوا

ای طرح استاد شعراء نے اپنی ہنر مندی اور لفظ میان برا پی قدرت کے ظہار کے لیے بعض دوسری ضائع سے
بھی کام لیا ہے۔ صنعت منقوط منعت رقط مصنعت خیفا منعت نوق المنقاط اور صنعت تحت المقاط حروف بر
لفظوں کی ترتیب اور کل وقوع کے اعتبار سے مختلف نام ہیں۔ صنعت منقوط ہیں میر انیس اپنی فنی بالیدگی کا
اظہاراس طرح کرتے ہیں۔

ان شعروں میں جتنے حروف بھی آئے ہیں کوئی بھی نقط کے بغیر نبیں ای لیے اس کو مصنعت و مقوط کہا گیا ہے۔ "منعت تحت الفاط" کی مثال مرزان بیر کا بیشعر ہے جس بھی تمام نقط دار حروف کے نقطے بیچے واقع ہوئے ہیں: ماراجو اُسے حیور کرار کو مارا ہو علم دارکو مارا

" نون الهاما" كي مثال بيشعر ديكيئ جس كروف كرمام نقط ينج بين بلكهاد برين: ووخول نشال وه شعله وآتش وودم وهم هم وه قبر حل " ووآخت تاز وووتاز ودم

اس کفتگو سے انداز و ہوتا ہے کہ شاعری ہو یا کوئی اور فن اطبق نہے چند اصولوں اور چند پابند ہوں کا دوسرانام ہے۔ شعر کتے ہوئے اس کی عام شرائد ہے ہے کہ شاعر اور چیزیں اپنی شاعری کے لیے الازم قر اردے لیتا ہے۔ ساس کا وش کا مقصد بغیر اپنی ہنر مندی اور لفظ و بیان پر اپنی قد رہ کے اظہار کے اور کیا ہے۔ فاہرہے اس صورت میں جو شاعری ہوگی ۔ سوچنا ہوگا کہ فعت کھنے ہوئے بھر و انکسار کے صورت میں جو شاعری ہوگی دو انکسار کے مقابلہ میں ایک طرح کا احساس تفاخر اور خود نمائی کہیں جو وفعت کی دوح کے منافی تو نہیں ۔ سیدنا بش الوری کو حمد وفعت کی دوح کے منافی تو نہیں ۔ سیدنا بش الوری کو حمد وفعت کی دوح کے منافی تو نہیں ۔ سیدنا بش الوری کو حمد وفعت کی دور کے منافی تو نہیں ۔ سیدنا بش الوری کو حمد وفعت کے لیے صفحت فیر صفح طراح کا احساس تفاخر اور خود نمائی کو بیال اس لئے آتیا کہ دہ کریم کے اسم کرا ہی ''الڈ'' اور خاتم المرائین کے اسم مبارک' 'جھ' پر جب کوئی نقط نہیں تو بھر کیوں نہ جو دفعت کے لیے اردو میں ایسے پیرا سے خاتم المرائی یا بشری کی جائے جس کا ہر حرف نقط سے عاری ہو ۔ چنا نہے کہتے جیں:

معرائ لطافت ہے نظری راں بار اللہ یہ نظم نہ محریہ نظم معرائ لطافت ہے کا نظم معری مدید کوئی نظار کہیں شدید ہے نظم

اُردوفاری کے قدیم شعراء نے اس فاص صنعت سے کام لینے کی کوشش ضروری کی ہے اور چونکہ بید شکل کام بھا
اس لیے اس شم کی تخلیفات کی تعداد بھی نہایت تکیل ہے۔ مرزاد پیراور میرانیس کے علاوہ اپنف دوسرے مرشیہ
اگاروں نے بھی فیر منفوط مرشے کے بیں انشاہ اللہ فان انشاء کے دیوان میں بھی کہیں کہیں اس صنعت کو برتا
میل ہے۔ ایک ہندونعت گوشاع دیورام نے جن کا تنظم نعت کی مناسبت سے کوش کی تھا صنعت فیر منفوط میں
منعد دھیت کہیں اوران کو تنظر رسمالہ کی صورت میں شاکع کیا۔ عہدا کبری کے معروف شاع اقیفی نے نشر میں اس

بیر بردامشکل کام جما جس سے وہ کمل طور پر عبدہ برآندہو سکے۔موجودہ دور میں جناب راغب مرادآبادی نے اس قدیم صنعت کوزیرہ کرنے کی اولین کوشش کی اور نعتید غزلوں اور رہا حیات پرمشتل اپنا مجوعة "مرح رسول" كمنام عن ١٩٨١م ش شاكع كيا- اس ك يعد اس سلسله الكش واني جناب تابش الورى كانعتيدوهم يدم وعد كلام" مركار دوعالم" بجواى برس شاكع مواب نعت وحديس جذب وكف اورسرشارى كا ينامره ب- بزاركوشش كى جائے اس تم كى معنوى جكر بند يول باس سرور يس ضروركى واقع موجاتى ب جوالل دل نعت وحمد كے شعروں سے كشيد كرتے ہيں۔

یروفیسر عاصی کرنالی کے خیال بیس شاہد الوری کی ان منظو مات جیں وہ تمام موضوعات موجود ہیں جو ا کیا فاری سلسلہ تعت و شامی شاعر ہے تو تع کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے درجہ بدرجہ ان باتوں کی نشائدی بھی کی ہے اورائے نقط نظر کودرست ٹابت کرنے کے لیے مناسب شواہد بھی پیش کے ہیں۔ غرض کیاردونعت کوئی كرماييش جناب سيدنابش الورى كى يمنفردكاوش أيك اضائدكي حيثيت ركمتى باس كعلاو في الحمدالله" ك منوان ساتهول في جوعوض مال كياب بيتريار ويهى تمام وكمال تجير منقوط ب يجد شعر بطور تمون كلام:

جر عل ال كاوردے حمد الى اس كا كام ب

اس كے ليے اس كے لئے كام ب اس كے ليدرود ہے اس كے ليے سلام ب دل ہے اداس سے وہم و براس سے کے کدة دسول ہے اور صلاحة عام ہے رة سوال به كهان " بم كوملال به كهان اس كى عطادوام ب "اس كى دعامام ب التكرم سے طعوع مار بداول كرم طے واولہ كام كام ہے " جمد وملام عام ہے عبدالم کے مستنے و عالم کل کے سلط درگیہ مرور ام ورس کیہ موام ہ مس ك عيد كلك حرراب الورى

> انشائيهاورانفرادي سوي نام كماب:

> > يروفيسر جميل آ دز معنف :

نقش كربهلي كيشنز وماولينثري : *2*t

> ۲۷۱ متحات فخامت :

تيت : +۵۱رویے

أردوش انتائيكي منف ايك عرصه تك رة وكدكا نشانه في ربى -اس كا أيك فاعده ميهوا كهاس بحث وتحيص كي نتيج بين انشاكي بحيثيت ايك صنف ادب في خدوخال داضح موسيح - يون اس خاص صنف ادب کی تغییم آسان ہوگئی۔جن لوگوں نے "انشائیہ" کی اس صورت کری میں یدھ چڑھ کر حصر لیا ہر وفیسر جمیل آذر کا نام ان میں حد درجہ نمایاں ہے۔ انہوں نے نہ صرف مضالین لکھ کراس بحث میں حصد لیا بلکہ خودانشاہیے کھ کراس کے مممی شرسے بھی چیش کے۔

"انشائیداورانفرادی موج" منف انشائید کے بارے یمی پروفیسر جیمل آذر کے تقیدی مقابین کا جموصہ ہے جو گزشتہ چالیس برس یم ان کے قلم ہے لکے یں اوراب اُروویس منف انشائید کی گولذن جو بلی کے موقع پرشائع ہوئے ہیں۔ ساتھ کی دہائی ہے پہلے اردویس انشائید کی پذیرائی اس درجیس تھی جتنی کہ آج جہدے موقع پرشائع ہوئے ہیں۔ ساتھ کی دہائی ہے پہلے اردویس انشائید کی پذیرائی اس درجیس تھی جتنی کہ آج جہدے ۔ ۱۹۲۱ء میں جب دزیرا تا کے انشائیوں کا اولین جموعہ شائع جوالو مولا تا ملاح الدین احمر مرد اور اور الله ملاح الدین احمر مرد اور الله بین احمر مرد الله بین احمر مدین احمر مدین الله بین احمر میں دنیا "نے لکھا:

" بھے اس بات کا یقین ہے کہ اس صنف نے ادب کی اس ٹی مکڈ ٹری پر جو چراغ روٹن کیا ہے اس کی جملماتی ہوئی روٹنی ہی ہمارے نے لکھنے والے اور آ کے برحیس کے اور تموڈ یے توڈے فاصلے پرایے اسے چراخ ای طرح رکھتے جلے جا کی سے۔"

دربعة مع برمايا أسى فظيراس عيد نظريس آنى۔

جین آذر کی زیر نظر کتاب میں شام مغمامین چونکدا یک طویل مدت کے دوران کھے میں اس بلے اس بیل برا مقبار موضوع فاصا توع موجود ہے۔ مغمامین میں جارابندائی مغمامین صنف انشائیہ کے فتلف پہلوؤں پر اصولی بحث ہے تعلق رکھتے جی ۔ ایک مغمون اُدود جی صنف انشائیہ کی پہاس مالدروداد ہے۔ یہ مغمون اس کھا ظہار ہے ایک مغمون ان کو دوجوں منف انشائیہ کے بیک تظر اردوانشائیہ کے شعر کی تمام روش مناز ل ہمارے ماسے آجاتی ہیں۔ آخری دومفیامین کے علاوہ جن جی مصنف کے دوستوں نے ان کے بارے میں اپنے تاثر اس کا اظہار کیا ہے۔ ستر ومفیامین کے علاوہ جن جی مصنف کے دوستوں نے ان کے بارے میں اپنے تاثر اس کا اظہار کیا خدات یا پھرائی کا مضاف نے کی انشائیوں کے کی مجموعے پر سیر حاصل تبر و کیا ہے۔ اس کتاب کی ایمیت ہمارے نزد یک فد مات یا پھرائی کا انشائیوں کے کی مجموعے پر سیر حاصل تبر و کیا ہے۔ اس کتاب کی ایمیت ہمارے نزد یک اس وجہ سے کے مرف ہیں ایک کتاب و کیو کر اردواد سے کی ایم صنف 'انشائیو' کے بارے میں وہ سب

نام كتاب: ، تارول مجرا أسال

مرقبه: ثاقبدهم الدين

طالح : پيپ بور در پر ترز راوليندي

منخامت : ۱۰ ۸۰۳ فحات

قیت : ۲۰۰۰رویے

"تارون بجرا آسان" تاموراد بيد تا تبدر جم الدين كي خصيت اور تصانيف سيم متحلق مخلف الل الرائ كي تحريد و كا مجموع بيواى يرس شائع بواب اس في اي اي نوعيت كي ايك اور تاليف ١٩٩١م بي الرائ كي تحريد و كي تجريد كي ايك اور تاليف ١٩٩١م بي سيد عابد رضوى في من متحر مد تا قبدر جيم الدين كي تم سيد كه مي بوكي من من محر مد تا قبدر جيم الدين كي تم سيك موكي و تقريباً ايك درجن كتب برا ظهار دنيال كرت والول كي تحريول كي تنجيص اور اس كي ساته وي مصنفه كي كرشته او لي زعد كي كا جائزه بهي لي كي جي اس المتبارس المتبارس التبارس التبارس التبارس التبارس التبارس كرم جائعة بين كدان كي دو كما بيل "دل كي با تمن"

اور'' نیندآئی'' جدی پیپ کرمهرعام پرآنے والی بیں۔ بول ان کی شخصیت اور تکرکے بارے میں بید کالمہ انجی اور آئے بوسے گا۔

" تاروں بھرا آسال "بیس ش ط تحریروں کوہم اپنی سمونت کے لیے دوصوں بیں تقشیم کرسکتے ہیں۔ پہلا حصہ تضانیف اور دومرا حصہ شخصیات سے تعانی رکھتا ہے۔ تصانیف میں فاقیر رہم الدین کے لکھے ہوئے والد اللہ کے لکھے ہوئے اللہ اللہ کی جموع "مفاتین انشائیے" مقالہ جات اور بنجید ووقتگفت اولی مغمالین انشائیے مقالہ جات اور بنجید ووقتگفت اولی مغمالین انشائیے مقالہ جات اور شخصیات کے حصہ میں مغمالین کے جموع "تہذیب کے زخم" اور "مخفل تنہائی" کے بارے شرکعی کی تحریری اور شخصیات کے حصہ میں مرتبہ کے والد کرای ڈاکٹر محمود کے مناور خودم صنف کے بارے میں الماقی کی اگارشات شامل ہیں۔

"تاروں مجرا آسان" میں شامل مضاعین کا اندازیا تو توشی ہے یا میرخسین آمیز۔وضاحت اور توصیف کے پہلو بہ پہلوا گرتجزیاتی اعداز کو بھی وواہمیت دی جاتی جواس کا حق تفاتو پیٹر ریس مالل مدا کی کے وائر ہے کل کرزیادہ متوازن ہوجا تیں۔

مرتبان اس كتاب على جمل المرح بكم ريعو يموادكوا يك فاص المقدادر تب يك جاكر
ديا ب وه يقينا قابل تحسين بي خصوصاً بهار ي اين حالات على جهال تحقيق كم ميدان على قدم ركع
والول كوفرا المي موادك ليه عددرج مبر آز مامراهل سي كزرنا يزتا ب مستقبل على فا قبد يهم الدين بركليقى كام
كرف والي الركاب اور" متاى متان متان كموجودكي عن أس وفي اورجسما في اذيت سي في جاكيل كرج و

ٹا تبدرجیم الدین ادنی اور سائی طور پر حد درجہ فعال صاحب قلم خاتون ہیں۔ انہوں نے جہال بورے افراد کے لیے افراد کے افراد کے لیے افراد کے لیے بھی لگا تار کہانیاں لکھی ہیں۔ اب تک ان کے قلم سے کم وہیش چوہیں کہا ہیں منعتہ وشہود پر آ چکی ہیں۔ ان میں وہ کہا ہیں جہی شامل ہیں جوانہوں نے مرتب کی ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کئی ادبی رسائل کی مدیراور کران ہیں۔

ایک خصوصیت اس تالف کی بید ہی ہے کہ بیاردواور انگریز کی دونوں زبانوں کی تحریروں پر مشتل ہے۔ انگریز کی دونوں زبانوں کی تحریروں پر مشتل ہے۔ انگریز کی زبان میں لکھی گئ تحریری کم دبیش وہی ہیں جو مختلف اخبارات میں بطور بک ربوبوجیب ہی ہیں۔ انگریز کی زبان میں ایک حساس اور درد مند دل رکھتی ہیں۔ میں وجہ سے کدان کی اپنی تحریر پر جنے والے کے ایس ماس کشش رکھتی ہیں۔ جی وجہ سے کدان کی اپنی تحریر پر جنے والے کے دواس کو براہ ایک خاص کشش رکھتی ہیں جو پڑھنے والے کے حواس کو براہ

راست مناثر کرتے ہیں۔ اس لیے "خاروں جمرا آسان" بھی کیسنے والوں کی اس کیکشاں کو دیکے کو مکمی تھم کا جہرے نہیں ہوتی۔ ان کلسنے والوں میں جہال معروف ومتندائل قلم شلا جمیل الدین عالی احمد عربی قائی ڈاکٹر جہیل جائی ڈاکٹر وہید ترکی کی جو فیسر سحرانصاری ڈاکٹر الورسدید جسن جہیل جائی ڈاکٹر الورسدید جسن اصان پروفیسر ہے تھر ملک افتار عارف عاصی کرنائی کرش غلام مرورشائل ہیں جس سے اس تالیف کی قدرو مزاح کا انداز و نگایا جا سکتا ہے وہیں نبین فیرمعروف نام بھی شائل ہیں جن کے بارے میں خود ہی قبر رحم والدین اس کا ہے۔ اس میں شود ہی قبر رحم والدین اس کی اس کے احتماب میں گھتی ہیں:

"ان اللم والوں كے نام جن كوالله كى رضائے آج ياكل چكتا ہے" اس كا مطلب بيہ ہے كہ آئد سوم فحات پر ششم كى بيتا ليف اس امر كا ثهوت قرابهم كرتى ہے كہ ثاقبر جيم الدين كى شخصيت اور فن جس ايك بندے صلحة كومتا الركرنے كى صلاحيت موجود ہے۔

نام كتاب: الأبو

شاع : مخلور حسين ياد

تأشر: المعراج ميني لا مور

فخامت : ١٩١١مغات

قیمت : ۱۵۰ رویے

''الا ہُو'' مشکور مسین یادی جمد بید منظوبات کا مجموعہ ہوائی برس ممکی بیس شائع ہوا ہے۔ یا دصاحب
ایک کیر الجہات ادبی شخصیت کے الک ہیں دوا کی معروف انشا ئیر تگاڑا دبی نقاذ شاعر ادر ماہر عالجیات ہیں۔
اب بیدان کا تاز وجمور شعری ان کی شاعر اند شخصیت کی ایک ادر جہت کوسائے لایا ہے۔ جمداور انسان کا تعلق ادر
اس کے دل پر خدائے برزرگ و برتر کی عظمت وجلال اور اس کے حسن دکم لی کانفش قائم ہوا۔ مظاہر حیات کی
برتکلفہ جملیق پر خور و گھراور اس کے نتیجہ میں ول و دماغ پر ایک جرت ذاکیفیت کے عالم میں جو لفظ بھی ذبان
سے نظر و وابرتر انہر ہی کے زمر و ہیں آتے ہیں۔ وراصل شاہکار کی تحریف کی توسیق کے کمال کی تحریف ہوتی ہوتی
ہے۔ اس اعتبار سے نصت اور برزگان دین کی منظبت بھی دراصل جمدی کی توسیق کے صورتیں ہیں۔
ار دو شری تھر کی دوایت اتی می قد ہے ہے۔ جشنی خودار دوشاعری عربی اور فادی کی دوایت کے تیج میں۔
اُر دو شریقہ کی دوایت اتی می قد ہے ہے۔ جشنی خودار دوشاعری عربی اور فادی کی دوایت کے تیج میں۔

قدیم زیانے سے اُردوشاہ رجب اپنادیوان مرتب کرتے آواں کی ابتداہ ہواں کے بعد تعداد سے کرتے تھے۔ بیروایت اتن مستخدم کی کے فرسلم شعراء بھی اس کی پابندی ضروری بیکھتے تھے۔ شروع بیس جروفعت محض اظہار عبدیت وعقیدت کی ایک صورت تھی اس کا فی مرتب ا تنابلندیس تعاجتنا کی آن ہے۔ جستہ جستہ جس معظومات اور اشعاد سے قطع تظر' اردوشاعروں نے جد کے مستقل مجوسے بھی تر تیب دیے ہیں۔ ان جرب محمنط معظومات اور اشعاد سے قطع تظر' اردوشاعروں نے جد کے مستقل مجوسے بھی تر تیب دیے ہیں۔ ان جرب مجدوموں ہیں''دیوان اجر ایزوی' مصنفہ غلام سرور لا ہوری' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ۔۔۔''نار فدا'' مصنفہ معظم خیر آبادی' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ۔۔۔''نار فدا'' مصنفہ معظم خیر آبادی' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ووافظ لرحیا تو ی ہی کاوش زیدی کے دو خیر آبادی' مطبوعہ ۱۹۸۱ء ووافظ لرحیا تو ی ہی کاوش زیدی کے دو اور تجوسے کان اللہ والمحدور تو تعالیٰ'' کے نام سے شائع کیا۔'' جربیہ قطعات'' پر مشمل' مسرور بدایوٹی کا مجموعہ کان مراس سے جس کی اساس کان میں مالکہ ہوا دور سالت کے دوش مقیدے ہر ہے' اس لیے یہاں جس تو اور سے محدور کان شاعری ہی گئی اور ان کے موجوعہ کان کے دور سے شائع ہوئے اس کی تاریب کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی خورے شائع ہوئے اس کی تاریب کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی تاریب کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی تاریب کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی تاریب کی تاریب کی تاریب کی اساس میں تو اور سے شائع ہوئے اس کی تنظیم ہوئے کو میں نہیں میں گئی۔'

 اس التزام نے انحراف کی مورتی بھی دیکھنے بھی آئیں۔ شافا ایک بی آبیکر برے تحت ایک ہے زیدہ جریں کھی گئی ہیں خلاص ۵۸ پڑ س ۸۹ پر گلیفات کی آبیقر آنی ایک بی ہے۔ ایک اور صورت جود کھنے میں آئی ووریہ ہے کہ ایک بی نظم کودو مختلف آیات کر برے تحت مختلف منحات پردرج کردیا گیا ہے۔ (ویکھیئے) میں ۱۹۵ ورس ۱۸۱ کی مورتھال بہر حال بیں جونی جائے تھی۔

آبیریری مناسبت ہے ہے ردیق القیار کرنے کا ایک فائدہ کی ہوا ہا اورد و بید کفرل کی پریشان خیالی میں ایک داخلی معنوی رہا خود بخو دبور ہو گیا ہے۔ بول ان حمد دل میں فرز ل اور تقم کے ملتے ہوئے موسط ہوتے ہیں۔ سورو بوٹس آبیت ۲۲: "سنو کہ فدا کے دوست ندؤ رتے ہیں اور خیکین ہوتے ہیں" اس موان کے تحت جمد کے بیشتم دیکھے:

جن کے داوں جی المن اجا کے ان پرکوئی خوف ندان ہو ہیں تیرے چاہے والے ان پرکوئی خوف ندان نہا کوئی خوف ندان نہا کا جو ہر حال ہیں جھے کو بکار یں خود کو سنواری کی کے سنگ وہ تیری رحمت کے پالے ان پرکوئی خوف ندائون میں مشکور حسین یاد کی ان جمدول پر جو فر ل کی جیسے علی ممل کی گئی ہیں ان کی عام غز لول کا پرقو ہمی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جس میم کی منز در دیفیں اور تا در قو اٹی اٹی غز لول کے لیے فتی کرتے ہیں ان کی ساتھ یں جمی اس وصف ہے خالی جب کے نہ کہ کر کہ کے نہ کہ کر کہ کے نہ کہ کا انداز اور بہت کھے قاری پر جھوڑ دیے کی دوش ان کی میں خز لوں کی طرح ان کی ان جو ان کی ان جمدول علی کی موجود ہے۔

رچرین مشکور حسین یاد نے بیٹنز پورپ کے میروسفر کے دوران تکھیں۔ وہاں کے برجند پان کا ذکر کرتے ہوئے دو کہتے ہیں:

"جنانچ میں نے ان تمام قباحتوں کو بھی اپنی نہایت کرور ڈات ہر برداشت کیا اور اللہ کی جماعت کرور ڈات ہر برداشت کیا اور اللہ کی جمی کے حربی کرتار ہار ممکن ہے ان قباحتوں کا اثر میری تحد پر بھی پڑا ہو ای لیے میں نے بورپ کے ان شہروں کا حوالہ اپنی اس مخضری کماب میں دے دیا ہے تا کہ آپ جمعے رہے ہاتھوں پڑھیں۔"

نیکن جمیں ان منطوبات میں دہاں کی مخصوص بر جد معاشرت کا کوئی علی اور کوئی اشار و کمیل نظر بیں آیا۔ بول محسوس ہوتا ہے کہ جے بیچریں کھوکڑشا عرنے روّ بلا کے لیے ایک ورانی حصارا ہے گرد می کیا تھا۔

نام كتاب: رود خيال

شام : خيال آفاقي

ناشر: كتشاكه يره كراچي

خنامت: ۲۲۳ صفحات

قیمت : ۳۰۰رویے

"رود خیال" خیال آفاقی کا با نجوال مجموع کلام ب جس کانام ان کے قلص کی مناسب سے رکھا میا ب-اس سے پہلے "شبنام آب دیدہ خواب دیده اور مری آواز کے اور دینے ان کے شعری مجموسے ش نَع ہو بیکے ہیں۔ ناول کی وی وراے اور اونی مضافین ان کے علاوہ ہیں۔ پینفعیل ان کی ہمہ کیراد بی شخصیت کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ زیر نظر جموعہ بھی بڑا بھر پور ہے جس میں غزلوں کی تعداد سو سے اویراور تظمیں بیاس کے لگ بھگ ہیں۔قطعات اور متفرق اشعاران کے علاوہ ہیں۔ کلام کی بیمقدار اتنی زیادہ ہے كهاس سے باتسانی دومعقول مجموعے مرتب كئے جاسكتے ہے جيے كہ عام طور يران دنوں جيپ رہے ہيں مكر "رودخیال" کابیازانارخ امارے خیال ش اس کا کمزور پہلوہمی ہے۔ بس طرح لکھنےوالے کی ایک شخصیت ہوتی ہے ای طرح ایک تناب کی تخصیت مجھی ضروری ہے۔"رودخیال" کی غزلوں اور تناموں می قدیم وجدید اورروایت وتجر بددولوں بیک وفت موجود ہیں۔عموماً پیمتضاد دمتخالف عناصر تمل کرایک فہیں ہوئے۔ ملکہ الگ الگ رہے ہیں۔ ان نگارشات کی'' رود خیال'' میں شمولیت سے کماب کی منامن ہی ضروراضافدہوا ہے مگراس سے شاعر کے قد وقامت میں کوئی فرق نبیں پڑتا۔اس مجموص دوشم کی غزلیں پہلوب پہلوموجود میں ایس عزلیں بھی جوروایت کی بازگشت کے سوا مجھاور نہیں۔ بیٹر لیس کہتے ہوئے شامر بے اکان محفتہ مفائن ایک ایسے اسلوب میں بیان کرتا چا جاتا ہے جس میں تازگی کی کاشد پداحساس بوتا ہے۔ایسے شعروں میں تراکیب بھی دی ہیں جو کثر ت استعمال ہے؛ ٹی دکھنی کھو چکی ہیں 'بیشعرد کھئے:

کی کوکیانتا کی ہم کہ یہ سوز نہاں کیا ہے مراسر آتش سیال ہے افکاروال کیا ہے ابھی روکر چکا ہول اُرتست پرسٹ نہ کر جدم کی دوافک ہیں اینے جنوں کی داستال کیا ہے ہراک بل موت ہے جیسے ہراک لخلاقیامت ہے اللہ عرک ناگہال کیا ہے ہراک بل کا کہال کیا ہے

"سوزنهال" "اهکِ روال" "آتشسال" " پرسش اور" مرک نامهال و و فیلی و طائل ترکیب بیل اسوزنهال " دو فیلی و طائل ترکیب بیل جو سالهٔ سال سے غزل میں برتی جاری بیل ۔ خیال آفاتی کا شعری وجدان اوران کی جنر مندی کا ظهار ان کی ان غراول میں ہوا ہے جوجد بدطرز احساس کی حال اور خیال واسلوب کے لاظ ہے تازگی لیے ہوئے ہیں۔

سنجال این مه و آفاب اے دنیا دوخاک بی بی میراجراغ جھاکودے ہے آج بھی مراجراغ جھاکودنے ہے آج بھی مرےدائن میں جگانود الکا جوم سحرکی کوشب بے چراغ جھاکودنے جانا بی تفایس اے دھونڈ نے کردیتے میں موانے بچھ سے کہا: لاچراغ بچھ کودے

کل پہنی باداوں میں جا تھ چھپتا و کھوکر آج بھی پیرمائن جاتا تا راتا واد کھوکر

عکس مفتود آئینہ موجود اور کوئی چیز درمیاں بھی نہیں

میں مفتود آئینہ موجود اور کوئی چیز درمیاں بھی نہیں

میں میمی تو بہت یادآ نے لگتے ہیں محلونے فوٹ مے تھے جوہم ہے بھین میں

ساحل ماحل جلنے والو ' یاد رہے یاداں سے کی ریت بھی تو بہہ جاتی ہے

خیال آفاقی کی بینزلیں اپنی الگ فضا اور اپنی الگ پہپان رکھتی ہیں۔ جہاں ان کے مواج کی نفاست فرل کے شعروں میں درآئی ہے فرل کے شعروں پر گیت کا کمان ہونے لگتا ہے۔ خیال آفاتی کی شخصیت کی تفکیل میں چونکہ منفوفاند ماحول کا کمل دفل بھی رہا ہے۔ ان کی بعض غزلوں کا لب ولہداس قدرجدا گانداور منفرو ہے کہ ان کو دوسری غزلوں سے الگ بہیانا جا سکتا ہے۔

ہاتھوں میں اکرارا اب ہراللہ ہو جک میں کھوموں جوگی بن کراللہ ہو مر پرسورج موم کی گریا چکی میں دور بہت ہے میلے سے کھر اللہ ہو تو پھرات ہے تیرے عاش لوگوں کا کیا کہنا اللہ اکبر اللہ ہو جھ

اردونظم اسے ارتفالی فتی سفر میں مختلف مراحل ہے گذری ہے۔ ابتداو میں ہمارے یہال نظم روایتی اصناف بخن کی مروجہ ایک پابٹر تھی۔ ان صدود کو کس تدر مختلت کرنے کی سعی کی۔ جوش اور مجاز اصناف بخن کی مروجہ ایک پابٹر تھی۔ اتبال نے ان صدود کو کس تدر مختلت کرنے کی سعی کی۔ جوش اور مجاز کے مشہور کے دور تک نظم کاوہ تصور عام بیس ہوا تھا 'جس میں تاثر اتی اکائی کو بنیا دی اہمیت حاصل ہوتی ہے جاتر کی مشہور

الله المتعراصال والتي مرحوم كدرى ولي شعرك يادناز وكرديناب: محدة موب كرميل من فريد ب من معلوف جوموم كالتله تعاد و كمر مكر ين المناو (ادارو)

#### نظم دو آوار ہائے جس کوشام نے مختلف بندوں میں تشیم کیا ہے ہر بند کے بعد شامر: ایٹم دل کیا کروں اے دشت دل کیا کروں

د ہراتا ہے۔ نظم کے تمام بندل کرایک تا تر پیرائیس کرتے بلکہ ہریئد پہلے تا ترکااعادہ کرتا جا جاتا ہے۔ نظم تا ترک فاظ سے ایک دائرہ میں گردش کرتی ہے۔ اس نظم میں سے کوئی بند کم کردیں یا دو بندا پی طرف سے تصنیف کر کے قطم میں شامل کردیں نظم کے تاثر میں کوئی کی بیٹی ٹیس ہوگ لیے بین جدید نظم میں اگرایک سطر بھی کے کہ سیس اوراس کے تاثر میں کی واقع ندہو تو فئی لھا ظ سے بیاس نظم کی فائی ہوگ۔ ''رود خیال' میں دونوں تنم کی تطمیس موجود ہیں۔ پہلی تم کی نظموں میں ''داوں کے دکھ' میں کتنا خوبصور سند ہوں' اور''ارض وطن' کے نام لیے جاسکتے ہیں اور دومری تم کی نظموں میں ''او بی آئیا'' ''انظار کے ساسے ''وفیرہ شامل ہیں ۔ آخرالذکر ایک جاسکتے ہیں اور دومری تم کی نظموں میں ''او بی آئی کی بحثیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اور دومری تم کی نظموں میں ''او بی آئی کی بحثیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اس کے اس کے اس کے دور میں خیال آفاتی کی بحثیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اس کی اس کی اس کی اس کی سے ساتھ میں کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اس کی کا تعلی کی اس کی اس کی اس کی اس کی کھیں کیا جاسکتے ہیں اور دومری تم کی نظموں میں 'انوبی کی بحثیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اس کی تو میں کی کا تی کی بھی تیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں اس کی کھیں کیا گھی کی بھی تیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتے ہیں کی کی نظموں بی سے آئی کے دور میں خیال آفاتی کی بھی تیت ایک نظم کوقد وظامت کا تھیں کیا جاسکتا ہے۔

خیال آفاقی کا تحقیل پیندؤین جب ان کی نظموں اور غراوں پر تکس تکن ہوتا ہے تو اعلیٰ در ہے کے شعری مو نے سامنے آتے ہیں۔ یہاں ہے جان چزیں چلتے بھرتے کرداروں میں بدل جاتی ہیں ڈرامائی محری مونے سامنے آتے ہیں۔ یہاں ہے جان چزیں چلتے بھرتے کرداروں میں بدل جاتی ہیں ڈرامائی محرک برجے موے یوں گلتا ہے جسے ہم کوئی تنظیل دیجورہے ہیں نظم اُجرت نظم کم اور تمثیل زیادہ ہے۔

نام كتاب: وفا آدازد ي ي

شاع : اكريجيم

ناشر : دستاويزمطبوعات ولا مور

منخامت : ۱۲۸ صفحات

قيت : ۱۹۰ رويے

"وفا آوازد تی ہے۔ اکرام تیم کا چوتھاشعری جموعہ ہے۔ اس ہے پہلے، اُن کے تین (۳) مجموعہ اے کلام "دکھ کا جزیرہ" (۱۹۹۲ء) "میت کا مساقر (۱۹۹۹ء)" خیان وطال "(۱۹۰۰ء) شائع ہو بچے ہیں۔ بھٹے علی حزیر نے کہا تھا "دنصوف برائے شعر گرفتن خوب است "اس قول میں اگر "نصوف" کی جگہ "عشق" کہ اُنیا جائے تو بھی کوئی قیادت نہیں ، کوئکہ "نصوف" بھی تو اپنی توجیت کے کا فاسے عشق بی کی ایک صورت کہ انیا جائے تو بھی کوئی قیادت نہیں ، کوئکہ "نصوف" بھی تو اپنی توجیت کے کا فاسے عشق بی کی ایک صورت

ہے۔ اس ردوبدل سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ یہ کہ ہمارے لیے، اکرام جہم کی شوری کی تغییم آسان موجائے گی۔ اکرم جہم کی شوری بیشرط موجائے گی۔ اکرم جہم کا نہیں بلکہ وفاداری برشرط استواری کا قائل نظر آتا ہے۔ یوں نہ ہوتا تو وہ اپے شعری مجموعے کا نام 'وفا آواز دیتی ہے'' بھی ندر کھتے۔ مشتق افتیار کرنے میں کوئی خرائی ہیں، س آدمی کو مجتول نہیں بناچا ہے۔ تکریم وفاءاور تا موس محبوب دونوں کی پاسمداری ضروری ہے ، ورنہ مجبت کرنے والے کا حال ، تیمرے مختلف نہیں ہوجائے

''إدهرآب اب اوجاک کر بال والے'' یول پکاریں ہیں جھے کو چہ وجانان والے اس جو میں ایک اس جے کو چہ وجانان والے اس جو میں کا ام الما اس جو میں کلام ہیں ، کیانکم اور کیا نثر دولوں جگہ، واضح طور پر بین السطور ایک مجوب ہستی کا نام الما حمیا ہے اور میت کا اظہار کیا تھیا ہے ہوں نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ہم لے قصد او وشعر اور و وفقرے یہاں نقل کیں سے کیا ہے اور کی تربت کا خیال دائن کیر ہے۔

اکرام بیم کے بہال مشق اور اس سے پیدا ہوئے والے حالات و کیفیات محض خیالی بیس بلکدان کا ان کی زعد کی سے کہراتعلق ہے: \_

> جذبوں کی برسات کرد اچی سالوں سے ذعرہ میرے احساسات کرد اچی سالوں سے ذعرہ حسن جمیرو، جادوسا اپنی رافیس محراد کے اند، دن کو راست کرد

محبت کرنا ، اکرام تبسم کی زندگی ہے۔ اگر چداس محبت کا دائر ہ بمیشداس کی ذات تک محد و دبیس رہا ملکد سنج تناظر میں بے جذب ، اس کی افخی سرز مین ہے محبت اور پھر اس ہے بھی ہو ہے کرتمام انسانوں کی محبت میں ذھل کہا ہے انسانی سعاشر ہ میں پائی جانے والی ٹا ہمواریاں ، منافقا خدرو بے اور ای رکے برخلاف خود فرمنی اور لا کے سے بیدا ہونے والی المناک مورتی اس کوالی طرف متوجہ کئے بغیر نبیس رہیں۔

### مراسلات

اونیں جعفری ۔ سیاٹل (امریکه:)

میرے لئے الاقربائی خوبصورت در بچے ہے۔ جوادب عالیہ کی سے کھٹا ہے۔ مقاطیسی نام ، دیدہ زیب بیری ن ، مناسب ما تز ، ہراوار بیا ہم اوروسی تر موضوعات کوا حالہ کئے کوز کو ایجادش جامعیت کا شاہکار اور زبان و بیان کا فن پارہ ہے۔ جوشنی '' قلم کشان ادب' ' جمن الاقرباء' کی زیمنت ہیں ان بٹن پکھے ہے بہاں مشاعروں میں ملاقات ہوئی ہے رکھے ہے گئی اللہ ہے ، پکھی تصاویر سے آشا ہوں اور پکھی تخلیق کیاں مشاعروں میں ملاقات ہوئی ہے رکھے سے گزر رہا ہوں۔خیال افروز علی وجھیق مضائین ،عہدیت سے کر ساسب کر در ماہوں۔خیال افروز علی وجھیق مضائین ،عہدیت سے لیریز دلکداڑھر پھیس ،عشق وہھیدت ہے ہر ہوری کیف ووجھ آفری نیش الطیف کٹاناتی ہوئی فرنی سب اورا چھوتی تظمیس ، دلی ہوائی افرین ماسب کی الفاظ میں تصویر کئی جو مرف نوید فلا ما صاحب کا دھ ہے بیٹی مطیبا قاب کے گر بلی چھوٹی فرض '' ہردگ کے مافر ہیں ہرکھ کے دافر ہیں ہوری کی مقامات کی الفاظ میں تصویر کئی جو مرف نوید فلا ما صاحب کا دھ ہے بیٹی مطیبا قاب کے گر بلی چھوٹی فرض '' ہردگ کے مافر ہیں ہرکی کی دوروں مطالعہ کو مشام ہیز دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دوفیقان کی دافر ہیں ہرکی کی بادہ ہے ' ایک گنجید عادر ہے جوشوق مطالعہ کو مشام ہمیز دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دوفیقان کی داوادراس مجل کی بادہ ہے ' ایک گنجید عادر ہو دوسر نام مطالعہ کو مشام ہمیز دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دوفیقان کی داوادراس مجل کی بادہ ہے' ایک گنجید عادر ہے ، مسیکوں سے مرسی یارب پیر شکان دے''۔

علامدة المرحوم من يهلي بهل خليل يحالى كريهان المهورش نيازه المن بوا تعاما وراس كر بعدراولينذى المهام آباد ش چند بارمرحوم في شرف ملاقات بخشار وجيدو ضعدار اور بارعب شخصيت كرحال تقدراتيم فن جن مجى و والجي شمشاد قامتي برقر اور كهته بين ماس كا عراز والاقرباك مقات سي واركيا خوب اشعار بين:

قیامت پیش وہیں رکھری مجبت درمیاں رکھری بنائے طرف دل فلاق عالم نے کہاں رکھدی فیامت پیش وہیں رکھری میں جورشید سے وہ آکھ ملائے تو کیا جب دیکھا ہے جاتھ نے درخ الورصنود علیہ کا مردر عرش کی مرف ہے کوئی دواں فصیل کا بکشاں پر جومل دے ہیں جوائی المحمل المحبور مرحوم کا بیشتر کلام کف ہوگیا جو بھی آئے گستی سے ہاتھ آیا ہے دہ مرحوم کوصف اسا تذہ میں المحبور مرحوم کوصف اسا تذہ میں

المايال مقام عطاكرتا ب

مقد ور ہوتو خاک ہے ہوچیوں کہا ہے گئیم تو نے وہ بننج ہائے گرانما یہ کیا کیے و وشیشہ گران الاقربا جواہبے مضامین کو فاری اشعار کے دکش تیمیوں سے مُرمع کرتے ہیں قابل ستاکش بین کہ آبھیں اپنے قار کین سے فاری کے سلسلہ میں خوش کمانی ہے۔ویار مغرب کے ہاسیوں اور لبلور خاص بی نسل کو قاری کی اتی محد پر نہیں ہے۔ وَاکٹر معزالدین صاحب کو تنظیم وسلام پہنچ کہ انہوں نے اسیخ معنمون (اپر بل۔ جون ۲۰ ۱۰ ۲۰ و معنون (گار بھی آگر بی تکلیف کرم (اپر بل۔ جون ۲۰ ۱۰ ۲۰ و معنون (گار بھی آگر بی تکلیف کرم کریں آو جہال فاری جیسی شیرین زبان سے تجدید ربط ہوگا و ہال معنمون کا لطف بھی دوہالا ہوجائے گا اور را ہ دالن شوق '' روز بہس'' کے شاکن جیسی ہو نئے۔ آگر صاحب مضمون کے لئے بیمکن نہ ہواتو بیذ مدداری جلس ادارت کو سونپ دیجئے۔ جمعے بیقین ہے۔ کہ اکثر قاریحین آپ کے تعاون کو تسیین کی نگا ہے۔ دیکھیں ہے۔ اللہ الاقرباک پروف ریڈرکی چشم عقاب آسا کے شوق وکارکونز وال ترفر مائے۔ آئین!

آپ نے اپنے تازہ ترین ادار یہ جس (جولائی پیتبر ۱۳۰۰ء) جس کاروبار شاعر گری کی طرف اشارہ کیا ہے ،امریکہاس کی لپیٹ جس ہے ۔ یعین نہیں آتا کہ بمعیر شعرا علم وٹن کی سودا گری جس ملوث اور منشاعروں کی پرورش کھی کرسکتے ہیں:

" مجب ہنر ہے کہ دانٹوری کے بیکر ہیں سمی کا ذہن کی گ زبال لئے گاریے"

الاقرباكى "برم وفا" بمى محاس كلام كا \_ البحى جند جند مطالعة كرد با بول \_ "بندوستان كى دومرى الهامى
كماب "بنى جناب شوكت وأسطى صاحب كاكيرا المجون السلوب بي مجوب واسطى صاحب في لفظ" الاقربا"
كى كيا خوب فقاب كشائى فرمائى ب \_ يحيم مروسها نبودى كى سليس نظم "انتقيم كار" كيسى يُركار ب \_ جناب
پروفيسر عاصى كرنالى (آپ كو برصنف ادب پردسترس حاصل ب ) في تاز ويترين شاروش الفاظ كامتقاب اوردرو بست سے جرش كيري موسيقى اوروجد آكيل فقسى بيداكى ب

ایک خط جناب حبیب الله اون کا نظرے گزرا اوران سے الا ہور میں ملاقاتوں کی بادتاز وکر حمیا۔
کیسی خین ، ومنداراور عظیم شخصیت کے حال ہیں۔ اینے ایک عزیز سے جب ملے تشریف لاتے تو جھے بھی شرف دیدار حطاکر سے ، ایک دن میں جس تھا میری میزیر بیشعر لکھ کر جھوڑ گئے:

آرزوئے دید جان برم ٹس لائی جھے برم ہے میں آرزوئے دید جاناں لے جلا آج مجی الکی تحریم سے ادبی سرماری اصد ہے۔

سيدمر تفنى موسوى \_اسلام آباد

سدانی الاقربان کا جولائی -- تتبر ۲۰۰۷ء کاشار میاصر واواز مواد بیری کوشش ہے کدفاری کے ادب عالید کے راتھ مرادب کے جولائی کو آپ کے موقر مجلے کے در بیج محترم قارئین تک پہنچ دال ۔ اسکلے

شارے کے لئے مقالہ 'بیبویں صدی میں ایران اور پر صغیر کی فاری شاعری: ایک جائز ہ' بیش فدمت ہے۔
مافظ شنای کے مقالے کے حافیے میں آپ نے 'فقر ز' کے تحرک استعمال کے بارے میں فار کین کی
توجہ مبذ ول کی ہے۔ حافظ کے بال دوسری فرانوں میں مجی اس کی مثالیں کمتی ہیں۔ مرف آیک شعر طاحظہ ہو:
سیسے حافظ کے بال دوسری فرانوں میں مجی اس کی مثالیں کمتی ہیں۔ مرف آیک شعر طاحظہ ہو:
سیسی کر مازلکہ معشوق کیاست؟ این قدر صست کہ با مگ جری می آید.

جیں نے حافظ شتای کے مضمون جی جن محترکابوں سے استفادہ کیا ہاں کے نام ۱۹ حواثی اور ۱۸ متالی و ما خذیاں کی برصغیر شاک کی جائے والی پہلی شرح کے فاضل مضمون نگار نے ۲۲ مسلوں پر مشتل مقالے جی اپنے بنیادی موضوع کوشرح و اسف کہا شرح کے فاضل مضمون نگار نے ۲۲ مسلوں پر مشتل مقالے جی اپنے بنیادی موضوع کوشرح و اسف کے سات موسال پر محیط ساتھ بیان کیا ہے جبکہ برصغیر شی حافظ شنای پر ۱۰ مفیرکا مضمون ، مطالعات و فافظ کے سات موسال پر محیط ہا کہ بیان کیا ہے جبکہ برصغیر شی حافظ کے سات موسال پر محیط خاکسار نے جن متالی سے استفادہ کیا ہے ، ان کے بوی حد تک اشتراک سے بیاشتباہ پیدا ہوا ہے۔ اس خاکسار نے ساتھ کے دہائی سے اب تک فادی بھی بینکٹر وں مضابیان شائع کرنے کے ملاوہ موقر فاری رسائل کی ادارت کی ہے جن شی پاکستان (تحران) ، حلال (کراچی) ، پاکستان مصور (اسلام آباد) اور اب میں فاری کی ادارت کی ہے جن شی پاکستان میں فاری کی بیان وادب کی طرف سے جو فقلت برتی جاری ہے اس کے چی نظر بھارے جی بیا کو بین کہ پاکستان میں فاری کی کاشکر گزار ہوتا جا ہے کہ تقر بہا ہم شاری ہا سے اس کے چی نظر بھارے مارے ماری سے براہ واست بابالوا سطح محلق کی کا تو میں ہے کہ تقر کی ہا جاتھ ہے ہے اس کے چی نظر بھارے واست بابالوا سطح محلق کی کا کہ نے کہ کو میں خور کو کا کہ نافا خد عام کے لئے ذکورہ جاتے جیں۔ چیا چیک کی تورک کی اور درمانے جی شاکھ فر کا کہ افا خد عام کے لئے ذکورہ خور کی کار درمانے جی شاکھ فر کیا کہ فر کا کی اور کی اور درمانے جی شاکھ فر کا کہ والی کا دورت جاتے کو کی کا دورت کی کرد کی اور درمانے جی شاکھ فر کا کا دی خد عام کے لئے ذکورہ کی درمانے جی شاکھ فر کا کا دورت جاتے کو کہ کو کو کا کہ کو کو کا کہ کو کو کا کہ کو کا کہ کیا گور کی کا درمانے جی شاکھ فر کا کا دورت جاتے کو کہ کو کی کا کہ کو کیا گورک کو کی کا دورت کی کرد کی اور درمانے جی شاکھ فر کا کیا جاتے کا می کے گئے در کور

بردفيسرمنظرايولي-كراجي

شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہی مظرے نائب ہونے کا سبب فاتی معروفیات تھی۔
ریٹائزمنٹ کے بعداد فی کاموں کی تکیل کے لئے ہا قاعدہ آیک شیڈول مرتب کیا تھا۔۔۔ یہ بھے کر کہ قرصت می فرصت ہوگی مگر گزشتہ دس ہارہ برس کے دوران شب وروز کی معروفیات نے تمام امیدوں پر پائی مجیرویا ہے۔
یہاں تک کہ بعض ذمہ دار یوں عمی اضافہ ہو گیا ہے۔ الی صورت عمی (ہم الا کھوروٹی کریں) اونی امور جزوی طور بری انجام یا سکتے ہیں جہدادب کی تنظیمی کی منتقاضی ہے۔

الماره) المراسلداي الاقرية والمراسلة الماق الاقرية والمراجة المرام عداد الماره) عن شائع مواد (الماره)

اسلام آبادیش فیمرسگالی دفدی بھارت روائل کے دفت آپ سے فون پر مختفر گفتنگوہو کی دراصل اس دفت آپ اپنے نے بنگلے کی تز کین دا راکش میں معروف تنے ہم نے آپ کوڈسٹر ب کرنا مناسب فہیں سمجما۔ ڈیڑھ ماہ کے بحد بھارت سے واپسی ہوئی۔ فیمر حاضری کے دوران دھول شدہ فنطوط کر رسائل و جرا کراوران سے دابست احباب کے نقاعے بورے کرنے کے بعد پہلی فرصت میں آپ سے خاطب ہوں۔

گزشتہ پدر وروز ہے مرف الاقرباء "ئی کے پانچ شار ہے کر آنا وہ دہ ہے ہیں۔ مردست ہر
شارے پرا ظہار رائے ممکن نہیں ہجوی طور پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ کے رفتا واور آپ نے مختر
مدت میں الاقرباء "کوسنوار نے اور کھار نے میں کوئی و قیقہ فروگزشت نہیں کیا۔ ہیجہ یہ کہ اردو کے عالمی علقوں
مدت میں اب یہ بجآرا پی شافت قائم کر چکا ہے۔ اوئی کساد بازاری کے اس دور میں یہ بہت ہوئی کا میائی ہے۔ علاوہ
ازیں مضامین القم و نشر کی رنگار کی اور بولکمونی اپنی جگہ آپ کے "کاٹ دار" (کشیلے) اور نہایت موثر بنی
ہر حقیقت ادار یوں نے بھی مجلے کی عبو ایت میں قائل قد را ضافہ کیا ہے۔ خامہ و عاقل پر اسیر کا یہ معرع معادق
ہر حقیقت ادار یوں نے بھی مجلے کی عبو ایت ہے اس آئے میں شاجی جو ہردار کا "

قلکاروں کے حوالے سے وقت کے اہم سوالوں کوجنم دے دہے ہیں آپ! جو یقیناً قار کین کرام کے ذہنوں کو ملا سوچوں کوروا اور مونوں کوتوا نجی برجیور کریں گے۔

یوں تو جملہ معاونین کی خلیقات قابل صد حسین اوراعلی اقد ارکی آئیندار ہیں۔ جمر میری طرف سے م محد شفیع عارف دبلوی کومبار کہاو پیش بینے گا کہ انہوں نے دو بزرگان دین سلطان الشائر خصرت نظام الدین اولیا واور حضرت ابوالحسن امیر خسرو پر مفصل معلوماتی آلی بخش اور ختیقی مضایات تحریر کرکے تدہی و دیلی موضوعات پر مشتل انٹر بچریش کراں قدر راضا فد کیا ہے۔ اس تو ح کی تحریریں ''الاقرباء'' کی سرکولیشن اور مقبولیت میں مزید اضاف کا سبب بنیں گی۔ محد شفیع عارف د ہلوی ہے'' بندگان حن'' اور 'مر دان خدا' پر مزید مضایان کھوائے۔

اودا جس مکنده خاص کی جانب آپ کی توجیر میذول کرانے کی خرض کے نوشتہ بذا احاط تحریر میں لا نا ضروری سمجھا تھا کہیں وہی شدہ جائے کیونکہ:

میرے بھی بیل بس میں بیٹنی روال منظر بہتا ہوا دریا ہے کیا جائے کہاں تھہرے تو جناب والا! ادبی دنیا میں ''توارڈ'اور''سرتے'' کی ان گنت مٹالیں آپ کی نظرے بھی گزرتی رہی ہیں۔ لیکن پوری مطبوعہ غزل پر''سرقہ ہالجبر''یا ڈاکہ پڑتے آپ نے شاذو نادر ہی دیکھا ہوگا۔اوروہ خزل مجى كهان شائع مولى؟ "الاقرباء "جلد فمبر "اشار الالربيل تا جون المه الوكام في العلاحظه يجيئ منظرانيو في كي دو غزلين جس فزل كالمطلع ب:

ایام بہاروں کے یوں بی دگر رجا کیں گئے ہول او کمل جا کیں کھور فر بھر جا کیں ملاحظہ میں جے دفر او بھر جا کیں ملاحظہ میں میں ۱۲۵ شار وجنوری مارچ ۱۲۰ و الاقرباء "

جناب۔ بیرفاکسارچونکہ تمام تحریری حرف برحرف پڑھتا ہے' اس باعث اپی غزل پر تظریر مگی۔ بصورت دیگر سروشہ خان کی ' بیاض' کی زینت بنی رہتی۔

نشائدی ہم نے کردی اس کا مدود اربعہ آپ مطوم کر کے او فی عد الت ہے قانون (اگر کوئی ہے) کے مطابق سزادلوا کرممنون فرما کیں۔ اید

اس سے قبل ہی میری کی فرایس خواتین نے اپنے ناموں سے قبلف جرا کد بی شائع کرانے کی کوششیں کی تعین سے کی میری کی فرایس خواتین نے اپنے ناموں سے قبلف جرا کد بین شائع کرانے کی کوششیں کی تعین سے کرانے سے کی معربے اللی اور خاص میں اس کے اور اس معلم سے کا دبی معلم میں میں میں اس ذمانے کی مشہور فرز ل مطلع ہے:

کس کو بہال شعور تم کو ان سم شناس ہے کل کھی رہا تھا تی اداس آئ ہی تی اداس ہے فراہ سور میں اور برشائع ہوئی تو اس کی تر دیداور میری مطبوعہ فرزل شیع مقتل صاحب نے "جگ " میں خواصورت انداز میں شائع کر کے شام وہ کی جسارت ہے جا پر ایک کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ تقریباً میں کے بعد دوہا رہ او ٹی دنیا میں فرزل مراہو کی ۔ آئ کی معروف شاعرات میں الکا شاں ہوتا ہے۔ شہائے کیوں بعض شاعرات میر برائی میں اندہ میں الکا شاں ہوتا ہے۔ شہائے کیوں بعض شاعرات میر برائی ہوئی تین کو مرفو ب برائی ارمونسوع وہ جا شن وہ جاذبیت اور جمالیات کے وہ حماصرین کی حد تک موجود دہیں جو فوا تین کو مرفو ب برائی ارمونسوع وہ جود دہیں جو فوا تین کو مرفو ب

### ڈاکٹرسید معین الرحمٰن \_ لا ہور

مدمائی''الا قرباء' 'شارہ جولائی مخبر م معام ملا شکر ہے۔ پر دفیسر سید د قار تھیم مرحوم کے بارے میں ڈاکٹر معتر الدین کا خاکہ بہت دنپار مرے ہے میرمنسوع اور محرر ہر دو کے شایان شان ہے۔

افسانوں اور افسائے کے نن پرسید دقار تھیم کی ایندائی تالیفات ۱۹۳۳ء کی بیں اور یہ بیلی بارسرسوتی ہیں اور یہ بیلی بارسرسوتی ہیں ہوئی بارسرسوتی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے خاکے میں ان کرایوں کی پہلی اشاعت کا ذمانہ دسم ۱۹۳۳ء میں ہے انے کیوزنگ کی خلطی خیال کرنا جا ہے۔

#### جعفر بلوچ \_ لا جور

النّدكرے آپ برطرح خبره عافیت سے بول مي پيلے وقول بهادل بودوالے برد فيسر ميد محد عارف معاصب الا بودوارد شف جھے كى انهول نے شرف لما قامت بخشار وہ عارب منے كہ انہيں آپ سے شرف بگرف مل ہے۔

ایک فرل الاقرباء "میں اشاعت کے لئے بی رہا ہوں۔ تازہ اور فیر مطبوعہ ہے۔ ایک اور کیا ب " مجانس اقبال " بھی آپ کی خدمت میں ارسال کی جاری ہے اس کا دوسر آنے برنا در کرم پر دفیسر ڈاکٹر تو میں میا حب کی نذر ہے۔ انشا واللہ برک ہے سخرات کے لئے فوشنودی فاطر کا باعث ہوگی۔

#### التيازماغر كراجي

الاقرباء کا تازہ تارہ چین نظرے آپ کی عنت اور ظم وادب ہے جبت کر مگ ہر صفحہ پر بہارو کھا
دے ہیں۔ رسالے کا معیار خوب سے خوب ترکی راہ جس جبری سے گاھوں نظر آتا ہے۔ آپ (مع احباب)
مباد کیا دقیول قرما کس سید مرتضی موسوی ڈاکٹر محر معز الدین ڈاکٹر مطش درائی اور میاں غلام قادر کی تحریب مبادکیا دیا تھا ہے۔ اس مدھکر
تہا یت سبک اور مطوماتی ہیں دراصل الی تحریروں کی اشاعت بی کسی جرید سے کا معیار متعین کرتی ہیں۔ مدھکر
کے الاقربا و کوالی تحریری اصیب ہیں۔ شاعری کا حصہ بھی کائی خوش دیگ ہے جسمتر مسیدر آتی موری کی خول ان کے باطن کا تھی ہیں۔ شاعری کا حصہ بھی کائی خوش دیگ ہے جسمتر مسیدر آتی موریزی کی خول ان کے باطن کا تھی۔

يم جورسواس بازار موسة بحي لوكيا

آیرو مند بهرهال ترا عشق ربا ایی غزلیس دین ودل کامور کردیتی بیس.

#### ميال غلام قادر \_اسلام آباد

اسلام آباد سے شائع ہونے والے وقعادت کی اعلی قدروں کے نتیب "رسالے سبد ای الاقرباء" کے شارے اکتوبر تا دہر ۱۴۰۴ء (بیاد اقبال) یس واکٹر محد میں خال شلی کامضمون " کو سے کا دیوان مغربی" بڑھ کرراتم الحروف پہلے خوب بشااور بعد یس ردیا۔ بشااس لئے کہ واکٹر صاحب نے اپنے مضمون کا بیشتر حصہ "دیوان شرق وغرب" کے "وش مترجم" سے بغیر حوالد دیکا بتایا ہے اور جو کھے باتی بچتا ہے وہ کی بغیر حوالد دیکا بتایا ہے اور جو کھے باتی بچتا ہے وہ کی بغیر حوالہ دیکا بتایا ہے اور جو کھے باتی بچتا ہے وہ کی بغیر حوالہ دیکے اس کا دادے۔

"این کارازلو آیدومردان چنیس کنند"

ری راقم الحروف کے رہ نے والی ہات او وہ ہات ہوں ہے کہ 'عرض سترجم'' سے بھر پوراستفادہ کے بعد جلی صاحب نے اپنے مضمون کے آخر چی فر مایا ہے:

" اور جیں موجود و معودت حال میں نثری ترجم دیا کی مختلف زبانوں میں ہو بھے جیں۔ ورتم کی داستان فم اور ان کا است کے اردو میں تراجم ساٹھ ستر سال پہلے ہوئے کین دیوان کے ترہے کی طرف توجہ نیس دی گئی۔ بچھ انفرادی کوششیں و کیمنے میں آتی جیں۔ انگریزی ہے کو کے کی بھن تنظموں کے اردو میں ترہے کے مجھے ہیں۔ انفرادی کوششیں و کیمنے میں آتی جیں۔ انگریزی ہے کو کے کی بھن تنظموں کے اردو میں ترجم الجینتر میاں غلام انفرادی کی دوجود و معودت حال میں نثری ترجمہ کھنے میں ہے۔ اس کے مترجم الجینتر میاں غلام اندرجیں۔ موجود و معودت حال میں نثری ترجمہ کی فیمت ہے۔ "

واوا فيل معاحب واوا بقول مرزاعاب:

شور پندِ نامع نے زخم برتک چمرکا آپ ہے کوئی ہو چھے تم نے کیا مرابایا "بیتری ترجمہ بھی نئیمت ہے" کہ کرآپ نے حل حقد ارکما حقد اوا کردیا۔ یعن:
"جماری جان گئی آپ کی اوا تھمری ا"

شاعر المانوي يو جان و لف كا محك فان كو يخ ك West-oestlicher ديوان كالممل أردونشرى ترجيشنل بك قاؤيثر يش في المحل المرود شرك كياراس كى رونما كى كيلي تقريب المارج ٢٠٠٢ وكوعلامد البال او بين يو يُحور في اسلام آباد بين منعقد كي في جس ييشنل بك فاؤيثر يشن كا ايم وي احمد فران ديوان ك من جم ميال غلام قاور (راقم الحروف) و اكثر الطاف حسين وائس جا شرعلامدا قبال او بين يو يحور في بروفيسر في معرفك و اكثر مد يق فيلى اور و اكثر فارقريش في قطاب كيار عام قاعد سرك مطابق تمام مقررين كوديوان كا

ایک ایک آبید پینگی پیش کیا گیا تھا تا کدو واس کے مندر جات سے آگاہ ہوں۔ مقام شکر ہے کہ اس تر ہے کومراہا

گیا اور ڈاکٹر سید الطاف حسین نے اپنے خطاب میں فر مایا کہ '' اقبال اور کو یخ کے افکار کے تقابلی دو ہوں پر

بہت پچونکھا گیا ہے مگراس د ہوان کو کھل صورت میں اردوز بان میں پیش کرنے کی سعاوت میاں غلام قادر کے

نمیب میں کھی تھی۔'' انہوں نے کہا'' یہ خوشی کی بات ہے کہ او پن ہو نیورٹی کو مغرب کے ایسے مقکر کی کتاب

کرتے کی رونمائی کاموقع ملا جواسلام اور تعلیمات جمری صلی اللہ علیہ وسلم کاشیدائی تھا۔''

راقم الحروف نے جب دیوان کے متعلق تعارفی کلمات شرد کا کے تو جناب احمد فراز نے فرمائش کی کہ کھان دھواریوں کا تذکرہ کیا جائے جومتر جم کوا کی زبان سے دومری زبان میں ترجمہ کرنے میں بیش آ کیں۔ بیموضوع خاصاد لیسپ تھاس لئے اس پر مزے کی بات چیت ہوئی راقم الحروف نے دولیان شرق وفرب سے متعلق موض کیا کہ مترجم نے بیتر جمہ یوی مرق دیزی سے تی سال کی محنت شاقہ کے بعد کیا ہے۔

### مشفق خواجه - كراجي

آپ كروقر جريد في الاقرباء "كاب تك تين شار في هي جي اس منايت ك لئي سرايا سپاس جول اردوش ايسه رسال كم جي جولمي جي جول اوراد ني بحي "الاقرباء" اس كي كونهايت فوش اسلوني سه يورا كرتا ب- آپ كا رساله قالب لائهريري ش اعزازي طور م ? تا هي ش اس بهل شار به سهد كيد باجول - آپ كى اس منايت كا ايك مرتبه كرشكريادا كرتا جول -

### ڈاکٹر غلام شبیررانا۔ جھنگ

عبدالاقربال جبدالاقربال جول فی تمبر ۱۳۰۱) موصول جوا۔ قدر افزائی کے لئے سپاس گزار ہوں۔ "مغرب ہیں اردو زبان وادب کے امکانات" فکر اگیز ادار ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنائی کی تحریب سے متعدد تجر بول اور بھیراتوں سے لبریز جوتی ہیں۔ اُن کا اسلوب ہماری تہذیبی اقد ادوروایات کو تفقی معنویت سے آشنا کرتا ہے۔ نعتیہ شاحری پران کی تحریب بیند آئی۔ کیسرین اُن کی شکفتہ تحریب سے ہیں جو اسلوب کی بلندی پر ہیں، نعت اور غزل بھی عدو ترین ہے ڈاکٹر محر الدین، ڈاکٹر خیال امرو جوی، سیدر فیق عزیزی، گفتار خیال، محتویت اور غزل بھی عدو ترین ہے ڈاکٹر محر الدین، ڈاکٹر خیال امرو جوی، افتال قاضی، ڈاکٹر تو صیف تبهم اور گائز سید محمد الدین، اور تا جرکا او با متواری ہیں۔

اس شارے میں شاف سید منصور عاقل کا انٹرویو بہت پہند آیا۔ بہت سے اہم امور پر سیر عاصل بحث کی گئی ہے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں معاشرتی حالات بھی جنیر ہیں۔ ان حالات میں تشکیلی موال کا متاثر ہونا ایک قابل ہم بات ہے۔ سید منصور عاقل ہماری تہذیبی اور کئی اقدار وروایات کے امین ہیں ان کی ہا تیں ول میں اُتر تی ہائی تی کے ایک متاثر ہونا ول میں اُتر تی ہائی گئیں۔ حالات میں تعمیر بن اور بے چینی کی جو کیفیت ہے اُس سے تخلیق کار کا متاثر ہونا بحیداز قیاس میں گئار آفرین کی شاعری اس حقیقت کی مقیر ہے

ایسے حالات بی کیے ذعرہ دیں۔ اب یعیں ہے کوئی اور نہ کوئی گان سید منعور عاقل نے اپنی روٹن خیالی کے اعجاز سے فکر ونظر کوشغر داعداز بیں مہیز کیا ہے مندادراہ نہ منزل نہ جادہ رکھتے ہیں۔ سفر ہے شرط سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔

سیاشعار کلا سکی ادب اورجد بدادب کے درمیان ارتباط ادر مظم کانمونہ ہیں، وجدان کی مغبو نی مظم اور پرزورابرین قاری کواپلی گرفت میں لے لیتی ہیں سیدمنصور عاقل کی شاعری کا بھی امز از واتبیاز ہے

مے۔الدتعالی اپ اوٹوش رکھے۔ محککور حسین ما درلا ہور

جولائی، تترس و کا تا زوالا قربا و دودن ہوئے جھے ملاحب معمول اپنی مطبوع دوفر اوں کو پڑھ کر آپ کا داد ہیں پڑھا دور نہاں دادب کے امکا ثاب ادھر ہیں ہی جب سے دیٹائر ہوا ہوں لین مادور ترقی کر دی ہے گر ایس اورور تی کردی ہے گر ایس اورور تی کردی ہے گر جن کو کول کے باتھوں ترقی کردی ہے گر جن کو کول کے باتھوں ترقی کردی ہے آن لکھنے والوں کو مرف اپنی گر ہے لینی شہرت واصل کرنے کی گھر باتی ان کے خود گھروں جی باان کے ادر گردادد اور لئے دالوں کا کیا صال ہے اس سے بدلوگ ایک اختبار سے بہری خربی سے ہیں۔ ان کی اولا دزیاد و تر انگریزی سے باتوں ہوری ہے۔ اورار دوز بان سے بیگا نداور ان لوگوں کو ایس خطر ناک صورت حال سے ندا تن خوف ہے اور ندی اس صورت حال کی اصلیت سے وہ واقف ہیں یا دانشہ نیس ہونا چا ہے۔۔۔ بی کہی گھو سے اور ندی اس صورت حال کی اصلیت سے وہ واقف ہیں یا دانشہ نیس ہونا چا ہے۔۔۔ بی کہی گھو سے بہالیتے ہیں اپنے آپ کواور جمیں دھوکا دینے کے لئے باتی اللہ فائند فیرص کا ۔۔ خدا کرے ایسانہ ہو کہ ختم ہو جائے دانشہ فیرس کی مسلم ہی ختم ہو جائے اللہ فیرس کی میراخیال ہے تن میں جائیں تک میر مشاعروں کا سلم کی جی ختم ہو جائے

گااور بیلوگ مرمراجا کیں مے یابوڑھے ہوجا کیں مے۔

مصطرا كبرآبادي \_راولينترى جولائي عبركا"الاقرباء" ما \_مغرب من اردوزبان دادب كامكانات براداريداردوكي تروت

جولاتی مجرا کی مجرکا "الاقرباء" ملارمغرب می اردو زبان وادب کے امکانات پراداریداردو کی تروی و ترقی کا محکم معنول میں عکاس واکئیددار ہے۔ نعتید شاعری ہے متعاقی معمون میں جن نزاکتول کی طرف اشار و کیا گیا ہے۔ وہ یقینا قابل ممل بیل کیا معمون طویل بہت ہے ذراختصار سے کام لیا جاتا تو بہتر تھا۔"اردو رباعی کاسفر" میں مشاہیر کی رباعیات بہت کم درج کی گئی ہیں۔ وقار تھیم اردوافسانے کے متند نقاد تھان کی تقیدی صلاحیتوں کا پوری طرح جائز وجیس لیا گیا۔ طاواحدی اور پشاور کے بارے میں مضامین بہت معلوماتی ہیں۔ مراسلات میں بعض مراسلے بے حدطویل ہیں ایک تاز وخز ل ارسان ہے۔

نويدسروش-مير يورخاص

سرمائی 'الاقرباء' کا تاز و شاره جولائی تا متبر ۱۰۰۷ و نظر تواز موار آپ جس خلوص سے 'الاقرباء' ارسال کرتے ہیں اُس کے لئے میں منون موں۔ یہ جی میں شامل ہر صے کی نگار شات اہم ہیں۔ آپ کا دار ہے "مقرب میں اردوزبان دادب

کا دکا تات "بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر مضاحین شائع کے جا کیں یا پھر ڈاکر عاصی کرنا کی کا مضمون " نعتیہ

اہل علم وَن کی مختلو پر ہے میں آئی چاہے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ پر وفیسر ڈاکٹر عاصی کرنا کی کا مضمون " نعتیہ
شاعری تباحین اورز اکتی "اہم اور تازک موضوع پر ہے جے انہوں نے عمدگی ہے پورا کیا ہے۔ نفرز بدی نے
شاعری تباحی اور آئی تصورا بیس " پر سر حاصل تعتلوک ہے۔ اگر آخر میں جواثی دے دیے جاتے تو بہتر تھا۔ جمایت
ماحب کی تجریز" رہان بابا (پشو کا ایک عظیم شاعر)" خوب ہے۔ امید ہے آئد و تھی ہماری صوبائی اور علاقائی
ماحب کی تجریز" رہان بابا (پشو کا ایک عظیم شاعر)" خوب ہے۔ امید ہے آئد و تھی ہماری صوبائی اور علاقائی
ہوں۔ افشاں قاصی کا مضمون" اردو دیا گی کا سفر فراق تک" ایک کر دو مضمون ہے عنوان بہت جا ندار گر سے
مضمون" تو تع پر پورائیس اُ تر امیاں غلام تاور کی تحریز " کو سے کی داستان عشق" و کیسی ہے۔ یہ شام قادر
صاحب نے اپنے ایک استاد جناب پیڈرے گئی رام کی پر ششش شخصیت کا اچھا خاکہ کی چاہے۔ پیڈرے صاحب
مضمون " تو تع پر پورائیس اُ تر امیاں غلام تاور کی تحریز حوب کی داستان عشق" و کیسی ہے۔ پیڈرے صاحب
مضمون " تو تع پر پورائیس اُ تر امیاں غلام تاور کی تحریز حوب کی داستان عشق" و کیسی ہے۔ پیڈرے صاحب

ڈاکٹر عاصی کرنائی صاحب کا انشائیہ'' لکیریں''اور تھیم فاطمہ علوی کا افسانہ''روشن ستارا'' متاثر جبیں کر سکے۔ پروفیسر ڈاکٹرمعز الدین کی پروفیسر سیدوقار تنگیم پرتجر میمتاثر کن ہے۔ جمدونعت کا انتخاب دل و د ماغ کوروشن کر کمیا۔ غز نیات کر باعیات اور تعلقات کا انتخاب بہترین ہے۔

نظموں شی محشر زیدی (تلقین مبر ) پردفیسر آفاق صدیقی (اجزے کھر کی یاد) اور گلنار آفرین (سمندراورز عرکی) ہے بہت لطف اعدر ہوا۔ نفز ونظر جس مبھرین نے کتب پرتبعرہ کا بی اوا کردیا ہے۔ ''الاقرباء'' کی ایک انفر او بت خبر نامہ بھی ہے۔ اس جھے کی ہر چیز جس دلجی کا عضر تمایاں ہے۔اس شارے میں آپ کا انٹر دیو بہت اہم ہاس تنصیلی گفتگو ہے بہت ی یا تیں معلوم ہو کیں۔ جس سب ہے بہت کی جا تھر دیا دیس سے پہنے خطوط کا معالمہ کرتا ہوں اہل علم کے سجیدہ وخطوط نظریہ سازی کا

یں یہ بی پر ہے ہیں سب سے پہنے حطوط کا معاملہ ارتا ہوں ہیں ہے ہے۔ وحظوط الظربيرازی کا م بھی کرتے ہیں۔ اس شارے ہی مظاور سین یاد بحشر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر خیال امروق اور بابر ہم آئی کے خطوط بہت اہم ہیں۔ خصوصاً محشر زیدی اور تیم ہابرآئی کے خطول نے تو آئیسیں کھول دیں۔ منصور عاقل صاحب یہ آپ کی جرائت مندی ہے کہ آپ بی ی غیر جانب داری سے ہر تیم کے خطوط شاکع کرتے ہیں اور خود پر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی کا دشیں لائی تخسین اور قابل تظید ہیں۔

### امجد قريشي بهاوليور

تا دہ ارم ہرا عتبار ہے اللہ اور ہے آپ اوار بیدی جس انداز ہے ہم مکر کے جی اس کے لئے مبار کہاد کے تقی ہیں۔ اس بار بھی آپ نے ہم مکر کو تر بحث لائے ہیں اور و کے بارے ہیں آپ نے ہی کھی کھا ہے وہ درست ہے لیک بشن ہو تھے ہیں ہے ہم ہے ہو گی زبان کہتے ہیں اپنے ملک بشن المجنی ہے ہمارے حکر ان ہوں یا مراعات یا فتہ طبقہ کے لوگ ایک بنی رنگ میں رستے ہوئے ہیں۔ اور و زبان بولانا اور اسے مرکاری زبان کے طور پر رائج کرنا ان کے بس بی بی رنگ میں رستے ہوئے ہیں۔ اور و زبان بولانا اور اسے مرکاری زبان کے طور پر رائج کرنا ان کے بس بی بی ہونا چاہیے ہیرے فیال میں بید ستوری مرزع فلاف کے دستور کے مطابق اور دو کو مرکا کو رک زبان کے طور پر دائج ہونا چاہیے ہیرے فیال میں بید ستوری مرزع فلاف ورزی ہے ہیر حال اور و اپنے تن ملک میں مظلوم ہے۔ اس بار بھی صدیثر میں لیعن مضابی ہی ہو ہے گرا گیز ہیں ان میں پر وفیسر ڈاکٹر عاصی کرنا کی کا مقالہ نوٹیٹر شری تا چیس اور زبا کتنی خوب ہے محترم عاصی کرنا کی نے بدے اہم لکات افعالے ہیں ای طرح نفر قدیدی کا مضمون اقبال کا قرآئی تصور البنیں کمی خوب ہے ممال واحدی کے بادے میں بھی مجرشفیع عارف کا مضمون بہت اچھا ہے ای طرح حصر الحم میں خاصا جا ندار ہے۔ الاقربائے و بہتری بنائی کاستوں بہت اچھا ہے ای طرح حصر الحم میں خاصا جا ندار ہے۔ الاقربائی میں میار کہادی مستحق ہے کہ خوب سے خوب تری بنائی کاستوں بہت الی ہور جاتاتی اور ان کی فیم مبار کہادی مستحق ہے کہ خوب سے خوب تری بنائی کاستوں بہت الی ہور منائی اور ان کی فیم مبار کہادی مستحق ہے کہ خوب سے خوب تری بنائی کاستوں بی برائی کی بیان کہادی میں بی بیان کہادی میں بیان کہادی سے میں بیان کہادی سے میں بیان کہادی سے کہ خوب سے خوب تری بیان کہا کہ کو بیان کہا ہو کہا ہو اس کے کہ خوب سے خوب تری بیان کہادی کو بیان کہا کہ کو بیان کہا گو کہا کہ کو بیان کی بیان کہا کہ کی بیان کہادی کی تو بیان کہا کہا کہ کی بیان کہا کہ کو بیان کی بیان کہا کہا کہ کی بیان کہا کو بیان کی بیان کہا کہا کہ کی بیان کہا کہا کہا کہ کو بیان کی بیان کہا کہا کہا کہ کو بیان کی بیان کہا کہ کی بیان کہا کہا کہا کہ کو بیان کی کر بیان کی بیان کہا کہا کہا کہا کہ کی بیان کی کو بیان کی کر ان کی کا کر بیان کی کو بیان کی کر بیان کر کر کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کی کر بیان کر کر بیان کر بیان

# مسلم هميم - كراچي

جولائی مترا ۱۰۰ ما مکاالاقر با موصول ہوا۔ بیٹار ہ بہت توبھورت لگا بہت پند آیا اس فئے بیش کہ اس شارے بین متعدد حوالوں ہے میرانام چھیا ہے بلکہ اپ اصحار Content ہر دوا قبارے بین فام ہی اور بافئی خصوصیات یکسال متاثر کن ہیں۔ مغرب ہیں اردوز بان وادب کے امکانات کے ذیرعوان ادار بیڈ مغز بھی ہوا ہوں ہے امریکانات کے ذیرعوان ادار بیڈ مغز بھی ہا دروز بان وادب کے امکانات کے ذیرعوان ادار بیڈ مغز بھی ہا دروز بان وادب کے امران مخرب ہی ۔ اردود نیا کی وسعوں کا بیان جن موالوں ہے کیا گیا ہو وہو ہے ۔ اس زبان کی پر برائی اور اسانی عالمگیر بیت کے خدو خال کی تر تیت و تھیل ہیں جو کھے کیا جار باہے۔ وہ ذیان اردو کے دوئن تر اور و ترج تر مستعبل کی شائد بی کرتا ہے۔ مغرب ہی جا کر بس جانے والے جس طرح اسپے نقافتی ورث تر اور و ترج تر مستعبل کی شائد بی کرتا ہے۔ مغرب ہیں جا کر بس جانے والے جس طرح اسپے نقافتی ورث تی نیان وادب کے لئے کوشاں ہیں وہ وہواتی قابل تھیں ہے۔ بچھے یقین ہے کہ دہاں آباد ہونے والے قبل کا دان مواشروں کے اقد اراور طرز احساس ہے بیگانہ ہیں روسکے لہذاان کی حیثیت ہیں شعرو ہوں

اورر کانات کا در آنا قرین قیاس بی لبیس خوش آئند بھی ہے۔مغرب اس وقت فکروشعور کامر کز ومحور ہے۔ کھلا ذ ان ر محدوا الديب مغرب كى ترتى يافته معاشرتى قدرون كى اردوادب ش ترجمانى كر يحايى زبان كو وسعت دے رہے ہیں اور مشرقی تہذیب کے لئے مغرب میں فرم کوشہ پیدا کردہے ہیں آب نے وہاں کی اردود نیا کی کالی بھیڑوں کا برخل توٹس لیا ہے اور ان قلم پیشہ زائرین مغرب کو بہت بی ٹھیک اعداز پس حد ف بنایا ہے۔ ادے شرش بد باضابلد کاروباری ادارے کی صورت اختیار کر بھے ہیں ہے ساتندیلی انٹرو ایکھی برحا مستنفید بھی ہوااور محقوظ بھی۔ زبان اردو کے باب می آپ کی رائے صائب ہے کداردوزبان کی ہمہجہتی وحمہ ميرى كابنيادى سبباس كى تخليل وانجذ اب كى لسائى صلاحيت بدلقا ظ ديكر آب فيدين ورست بات متائی ہے کہ اردد زبان کی سب سے بندی خصوصت ہے ہے کہ اس میں دوسری زبان کے الفاظ جذب ہوجاتے ہیں جن ویکرمضایین نے میری تو جہ خصوصیت سے مبذول کرائی ان ٹی جناب مایت علی شاعر کامضمون رجمان بابا کے علاد واردور بائ کاسفر فراق تک تحریر کرد وافعال قامنی ، کوسے کی داستان مشق تحریر کرد و میال غلام قادر۔" رحمان بابا' معظمون کے اختام برشاکع شدہ ایک مختفراشتہا راسلام کو بدنام نہ کریں۔ بےحد بہند آیا بدونت کی بکارے بدووج مصر کی آواز ہے۔ کراچی شرخصوب سے ساتھ مامنی قریب بی جس وحشت وبربريت كاحدف بنااور فدجى انجاليندى اورجنون كيجو بعيا تك مناظراس شهركا نعيب سينا اورعالمي تناظر یں بھی بیاشتہار بوی معنوبیت کا حال ہے۔ میلم امدکوموجودہ جنون اور انتہاپیندی سے تکالناوفت کا اہم ترین مقاضا ہے۔ اس وسلامتی اور انسان دوئی اسلام کے بنیادی ستون کیے جاسکتے ہیں ہم ان سے انحراف کرکے جس راه يركامزن جي وه اجهاعي خودشي كاسترب-مسلم أنه يعن تقريباً عدمسلم مما لك بي كميل بعي كوني قابل ذکر سائنسی ریسری کی روایت جیس ہے ہم آج کی دنیا ٹس محض consumers بیں اور جن ایجادات اور وریافوں سے (Inventions and discoveries) مستغیر مورے ہیں ان میں ہماراکوئی حصرتیں ہے مرورت اس بات کی ہے ہم ترتی کے موجود امکانات اور تقاضوں کا ادر اک ماصل کریں اور ترتی کیلئے کوشال موجا كيں۔ بدوه تكته بجوآئ بي تقريباً ذيز حدوسال فل مرسيد احمد خان نے سمجمانے كى كوشش كى تقى۔ زرِنظر شارے کی اوئی اور علی فقررو تیت کالغین کرنے کے لئے اس میں شامل بہت ی تحریریں اور تکارشات ہیں۔ یروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی کا مقالہ" نعتیہ شاعری" خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ ترض ید کریشاره و یکرشارون کی طرح متوازن اورمعترب جس می مختف مکا تیب تکرے تلم کارون کی تحریری شامل ہیں جن کے باعث بیشارہ اور آپ کا ادارہ ایک و تع تورم (Forum) بن محے ہیں۔ بیروش خیالی اور خرد افروزی کی روایت کی خصوصیت ہے۔

ا پنی نٹری تحریم ارمال خدمت کروں گا۔ مردست اپنی دوھیمیں دوا کا پر کے جوالے ہے خسلک کرد ہا ہوں۔ ہاں ایک ہات کہنے ہے دہ گئی ہے اوروہ ہے تیمر و کتب کا شعبہ بھے اپنی کتاب ' تناظر' کے ذاکثر توصیب جمہم کا تیمرہ بہت پہند آیا اختصار کے ساتھ جس جامعیت ہے کتاب پر دائے زنی کی گئی ہے اس کا اعتراف نہ کرنا کوتا ہی ہوگی ڈاکٹر توصیف جمہم کو میراسلام اور شکریہ کیدیں۔ ان کے دیگر تیمرے بھی پڑھے اور جامعیت اور اختصار کے ساتھ باتوں کو سیف جمہم کو میراسلام اور شکریہ کیدیں۔ ان کے دیگر تیمرے بھی پڑھے اور جامعیت اور اختصار کے ساتھ باتوں کو سیف تیمرہ موہ در کھتے جی قدیل شتاکش ہے۔

# مُنْ تَارِخِيالي مِنْطُفِرُ رُهُ

رسالے کے مندر جات میں اہمی تک مصر مضامین میں "نعتیہ شاعری قباحتی اورز اکتیں" الراستاد محترم پردفیسر عاصی کرنالی، رحمان بالم پر تمایت علی شرعر کامضمون کو یخ کی داستان عشق ،اردور با می کاسفر فرات تک افشال قاضی صاحبہ اور سیدمجر ارتضی ملا داحدی از محر شفیع عارف دالوی مطالعے کی تحریری ہیں انشا تیہ "کیری" ڈاکٹر عاصی کرنالی۔ پردفیسر وقار مظیم عظمت واستنقامت کا بیکر پڑھنے کی چڑیں ہیں۔

منظو مات غزلیس ڈاکٹر عاصی کرتالی۔سلطان مبروائی حبرالعزیز خالد، پروفیسر ڈاکٹر خیال امر ہوی، صادق میم اور منصور عاقل کے علاوہ گلنار آفرین خوب پہند آئیں۔ڈاکٹر خیال امر دہوی کے تطعاب بھی دل کو گلےالافریا سرمائی کا دار بیمغرب میں اردوزیان وادب کے امکانات ''خاصی معلومات مہیا کرتا ہے''۔

#### سيرمحبوب حسن واسطى \_كراجي

جولائی متیرا مورد برا می الاقربا می تازه شاره طارد کی کرطبیعت خوش بوتی فی براد بده زیب بھی باطناً انتہائی اعلی معیاری مضافین سے آراستہ بھی پر دفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی کامضمون تعقید شاعری ، قباشیں اور نزاکتی خصوصی دلجیس سے پڑ ھا۔ بے حد پندآیا۔

محترم پردفیسر صاحب نے نعت کے موضوع پر تقیدی اور تحقیقی مضایان کلمنے والے متعدد الل قلم کے بارے میں کھنے والے متعدد الل قلم کے بارے میں کھنا ہے انہوں نے نہا ہے ادب آ میز جراکت کے ساتھ بہت ی کام کی با نیں لکمی ہیں اور کھا ہے ہیں تنی کہ احتیاط کا بدعا لم ہے کہ انہ کہیں تنقید وتعریض کے جاتی ہے تو شاعر کا نام ورج ہوتا ہے۔ اگر کہیں تنقید وتعریض

ہوتی ہادرکوئی اختلافی ہات کئی جاتی ہے تو شاعر کا حوالہ حذف ہوتا ہے۔ بیروش نہا ہے قائل آخر ایف ہے۔ ہات بھی ہوجاتی ہے اور پروہ بھی رہ جاتا ہے۔ محترم پروفیسر عاصی کرنالی صاحب نے اپنے ہارہ (۱۲) موافعات نوت وممتوعات بنائے برول علاقے ہیان کرتے ہوئے اپنی بھی روش دمی ہے۔ چنا نچدو وفر ماتے ہیں۔

"شی نے اس مضمون میں عموماً مثالوں ہے اور حوالوں سے عمداً کریز کیا ہے اسلنے کہ مرحوم شعراء تو اب و نیا ہے اسلنے کہ مرحوم شعراء تو اب و نیا ہے آب وگل میں نہیں ہیں معاصر شعراء یا اُسکے ہوا خواہوں سے بیائد بیشہ ضرور ہے کہ وہ میری رائے سے تنقل نہ ہوں یا بھے نظی کا اظہار قریا کیں ۔۔۔''

محرّم پروفیسرصاحب کی فدمت ہیں مرد باندع ض ہے کدہ واس تصوصی احتیاط کی بنا پر مرف شعراء

کے نام ذکر ندکر نے تو حرج نہ تھا مگر وہ قائل اعتراض تعتیہ معربے یا اشعار تو ضرور دردج قربادیۃ کہ تو فیح
مطانب و تنقی موضوع ہیں جوقد ر تے تنگی رہ گئی وہ تو دور جو جاتی اور بات ڈیادہ واضح جو جاتی حالاً پہلی انح فعت و ممنوع ثناہ رسول ("مرایا نگاری" مجوبان مجازی کے دہمی تلاز مات واواز مات "دمجوبان مجازی کے وجہ بازار کی ترجمانی") کے سلسلہ ہیں مجترم پروفیسر صاحب نے کوئی مثال دورج جمیں کی اور اس لئے ہات تخدرہ می دومری مانع فعت ("جمارت و بے تکلفی") کے سلسلہ ہیں آ جناب نے مرف ایک معرف" تم یا جبیں۔
کی دومری مانع فعت ("جمارت و بے تکلفی") کے سلسلہ ہیں آ جناب نے مرف ایک معرف" تم یا جبیں۔
کم تنائی" پراکھا کیا۔ تیسری مانع فعت (افراط و تفریط) کے سلسلہ ہیں معرف اللہ کے پلے ہیں وصدت کے سوا
کم تنائی" پراکھا کیا۔ تیسری مانع فعت (افراط و تفریط) کے سلسلہ ہیں معرف اللہ کے پلے ہیں وصدت کے سوا
کمیا ہے (دومرام معرف بھی محرف بھی کی پروہ"۔ چوٹی مانع فعت (طوم و معادف تیوی) (حضور کو اللہ کی ماند حالم
کمیا و شعور دقرار دینا) یہاں بھی کوئی مثال ورج نہیں۔

محترم پردفیسر کرنالی صاحب اردواد بیات کے مقد بغر سرعالم اوراستاویں۔ بیصان پراعتراض منعمود نیس۔ گرارش مرف بیب کدد بعض معاصر شعراء یا ان کے بواخوا بون کے عدم انفاق یا نظی کا آخرا تنا خیال کوں کریں۔ ووا ہے موضوع کی تنقیح وتو شیخ واستدانا لی پر کیوں نہ نظر رکھیں۔ ہمیں تو ان سے بیرتو تع ہے کہ اس موضوع پر کالج و یو نیورٹ کے طلباء و طالبات کیلئے وہ ایک مخیم کما ب تعیس تا کہ اردواد بیات کے اعلی مدارج کے طلباء اس سے استفادہ کر سیس بس بیکائی ہے کہ وہ ان مواقع نعت کے شعراء کانام نہ تھیں۔ مدارج کے طلباء اس سے استفادہ کر سیس بس بیکائی ہے کہ وہ ان مواقع نعت کے شعراء کانام نہ تھیں۔ ای شارہ کا دوسر اصفحون عبدالحمید اعظمی کا "قد مج فاری شعراء کے دوادین " ہے۔ ڈاکٹر الیاس عشق کا تجزیہ تقائق کا تربحان معلوم ہوتا ہے۔ گئے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایرانی شاعر شیخ علی توین کو اتنی عزت

دیں اور ان کی مدح سرائی کریں اور وہ ہم سے نفرت کریں۔ شاعر اور نفرت .....! شاعر تو محبت کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس سے قلم سے تو محبتیں جنم لیتی ہیں۔ شعر د حکمت کا بھلا نفرت سے کیا تعلق!

بروفيسر آفاق صديقي - كراجي

الاقرباء کاشار و تبرس جاد تبری بایت جولائی تا تقبر ۱۳۰۹ و جیمے برونت ل می تفاد ولی شکر گزاراور مینون کرم بول کے منوال بر میرے چنداشعار یا بیت بعنوان ' اجزے کھر کی یا دُنشا فل اشاعت بوئے۔ان میں آخری بیت کا پہلامھر عربی ول چوک میں بجو گھے گیا تفاداس شلطی کوآپ معزات نے '' تبدیلی بر ۔۔۔ سن ایک دکیا بیادس ن ' رجمول کیا۔ بر در کر بر الطف آیا۔ کاش ہمارے ادبی جریدوں کے مربران محترم الی بی نظر سے شاملی اشاعت شعری تخلیقات کود کھیلیا کریں۔اممل بیت بچھ بول ہے کہ

البیلی کی صورتیاں جب میرے مائے آتی ہیں دل قواور کہیں ہوتا ہے اکلمیال دل بن جاتی ہیں اور میں موتا ہے اکلمیال دل بن جاتی ہیں اور میں نے کلمایوں ۔ میں میں البیلی صورتیاں

الاقرباء کا برشارہ تا زہ تنازہ شمری کیلیقات کوش افسالوں اور مضایین کے ساتھ بری ہوگی ہے منظر عام پرآتا ہے۔ بریرے نام جوآپ بیجے بیں اس ہے ادب کے بی طالب ملموں کا ذوق مطالعہ منتفیض ہوتا ہے۔

میں میں مقلب ہے آپ اور آپ کے رفقائے کا رکودنی میار کیاد پیش کرتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ
اظہار ممتونیت میں خاصی تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ کرا چی کی تقریباتی معمرونیات میری اپنی معاشی تک و دواور
مید سے ہاتھ میں شدید درد کے میں کے کیسے میں کوتائی ہوتی ہے۔ بیاچھائیں گلاا کہ تعظمی اور سے تکھوا کریا
گیوز کراکے حاضر خدم میں کروں۔

ہے تھے تو کریں خاضر خدمت ہیں جو فیر مطبوعداور و تازہ ہیں۔ امید ہے آپ کو پہند آئیں گی۔ کیا اچھا ہو کہ آپ بھی کراچی تشریف لا کیں ہم آپ کے ہوڑاز میں شایان شان محفل ہیا کیں اور آپ کے قدران مجلہائے عقیدت وجمت چیش فرما کیں۔

میری تازه کتاب بینی خود نوشت کی دوسری جلد عنظریب شاکع بهور بی ہاس کے آیک ورتی کُافل بقلم خود حاضر ہے۔ کارسماز حقیقی سلامت با کرامت رکھے۔

# یروفیسرخیال آفاقی - کراچی

#### اشيها اختراك الم

جي يوفيرمادب في اين اليس اسفات (فل سكيب) يمشمل مواسل كا العنام يدكد كرفر ما يا يه كذا مكانت بودب مان به خاموتی ادا کردم" بهر حال فکروش می توازن یا عدم توازن ان کااینا مسئلہ ہے لیکن ہم معذرت خواہ میں کہاول تو بخو ف طوالت جم ان كامراسلة قدر قاركم وجيس كريك دوم يدكه مراسله كي زبان اوراب ولجد شان كمثابان شان باورنه "الاقربا" كسى الكر كوجونا كفته بهدافتاب وآداب اور تدير باخت جمول بمشتل مومعرض اشاعت بس لات كالمحمل موسكا بها منظريد ب كرموصوف كالكيد مواسله الاقرباء كي اشاعت الريل تاجون ٢٠٠١ (ص١٢١ ـ ١٣٦) يمي شاكع جواجس يش يخبله ديكم ارشادات بدجملہ می شامل فا کہ"الاقرباء میں چینے والی شاعری کوئی قابل رشک نیس موتی وہی محصے بے خوالات اور فرسوده مقاين كو كى تنوع كو كى نياي - نبيس " نيز بهار ، ايك محتر م تلى معاون مروفيسر دا كثر خيا كى امروق كاس تعرير كـ "وجدان وكيف غالب خشد کی جان تھے۔ ماغر تھم کماب ہی ان کے نشان تھے''۔ شاعری میں باوہ وجام اوراس قبیل کے دیکر الغاظ کو جوعلامت استعال موست ين يرد فيسرما حب في شرية تغيد كالهدف مناسق موسة فرما إكر الين فالب كي شاخت محض كماب وللم بكساس فبرسط شي ماخركواويت حاصل ب-اس سلسلدين قاركين كرام حاشيدين ادارتي معروضات بحي الاحظافر ماسكة بين-برونيسرها حب كا كلام اللقرياء " بن اشاعت بذير اهنا رما ب اورد بكرمعاصرين كا كلام اللي جن بن معروف ومتازصف اول ك شعراشال بين چنانچيدا كيد مهذب ومدل رومل آيا جوقار كين كرام الاقرياء جولا كي تامتبره ٢٠٠٠ كي اشاعت ين محرزيدى ورد اكرخيالى امرموى صاحب كمراسلات كي صومت شي ملاحد فرما يحد بين كداما ما متعمد مجي مراسلات كم خلت شي دا تيات ومنالفات كويس بكر محت مند على وادبى مياحث كنذو قارتين كرناب -ادارت كاس في كويروفيسر صاحب تنام ندكري محماد إصحافت كى بيا يك متنق اليدروايت بكدين وزوا تداور فيرضرورى موادى تنيخ واصلاح كالم ا بی صوابدید کو بروے کار اسکا ہے۔ بروفیسر صاحب کو یقین کرتا جاہیے کہ جس طرح جمیں آج تک ان سے بالشافہ شراب مد قات مامل بین ای طرح محترزیدی ہے بھی ہاری صورت آشنائی تکے بین صرف" الاقرباء " امارے ما كباندتعارف كا اربع بالبدة واكثر خيال امروى عدمارى ويرينه بإوالله بيكن عاما اوني مسلك شام بكراديم--- قالب ك طرندارلی 'ابدار وفیسر موصوف کا پی بیدهجی دور کرلتی جاہے کہ''امروب کے پروفیسرصاحب جوعالب کواکی شراب لوشی اور دنی کو طالب کے بادہ وسما فر کے حوالے سے بہتے تیں اور الا ہور کے تعشر زیدی جو ید عم خود سر جن ہونے کا دالوی کر کے اعظم بعط محت مندشعروں كا أم يش كرتے بكرتے بيل ب ك عرب خاص اور تون تون شاس ميں "-

محرّ م روفیسر کی ایک فزل ہم شریک اشاعت کردہے ہیں کہ بیا تکا عظیہ ہے لیکن مستقبل بھی ہم کمی الی بحث شر اوٹ ہوئے ہے قاصر ہیں جوز مرف بے منی ہو باکد آ داب شائعی اور شامت کے بھی منانی ہو۔ (ادارہ) خبرنامه الاقرباءفاونديش (اراكبين كيك

## احوال وكوا كف

#### ولادت بإسعادت

الاقرباء فاؤتريش كے نائب صدر محترم سيد متاز الله سالاري كے قرزى جناب سيد مرثر الله سالاري كو الله تعالى في أيك عياري ي بين عطافر ما كى بيدولادت ١٥٥ جون بروز جمعة الميارك ٢٠٠١ وموكى فرمولود وكا نام سيده ثمر فاطمد ركعا حميا ہے۔ اس برمسرمت ومبارك موقع براداره محترم متناز الشرمالاري مويزي مدثر الله و عزيز ولني اورد يكرانل خائدان كومبار كماويش كرت موع دخركي خوش بخي اوردرازي وعركيا وعاكرتاب

المنظفنفرسالاري كي ميغرك من شاعدار كاميابي



يل ان كا اراده الجيئر كك كرن كا ب تعليم ك علاده فيرنساني مركرميون على يوه ي حكر حديد ہیں۔ تحریری دنقریری مقابلوں اورمباحثوں سے خاصی دلچیں ہے۔ چنا تیے اکثر و بیشتر مختلف اسکولوں اور تنظیموں كزرا ابتمام منعقده مقابلول يش شركت كرك انعامات جيت رح بير-

اداره مينرك يس شاعداركامياني يراجيس اورتمام الل خاندكود لى مباركماد وي كرتا باورمنتقبل ي ہرشعبد ترکی میں ایک شاعرار کامیابوں کیلئے دعا کو ہے۔

#### م حمام وحير ف 1-A ماصل كيا

حرام وحير مجلس منظم الاترباء فاؤند يش كركن محترم سيدا فاب احدو بيكم آفاب احدكوات اور بريكيدين جناب اخر وحيد كم صاجزاد عين - انبول في محرك كالمتفان ١٨٠ مجوى فبر حاصل كرك 1-هركريدي باس كيا ب- آب آرى بيبك اسكول كوباث ك طالب علم مخداوروبال ك بهترين طلباه يس شارك جاتے تھے۔

ادارہ انہیں اور ان کے والدین و اللّ خانہ کواس شاعرار کامیا بی پر دلی مبار کیاد ڈیش کرتے ہوئے معتقبل ٹیں مجمی الین بیے شار کامیا بیوں کیلئے دعا کرتا ہے۔

اعزاز اسية وسدره سالارى كاكلاس مم يس اعزاز

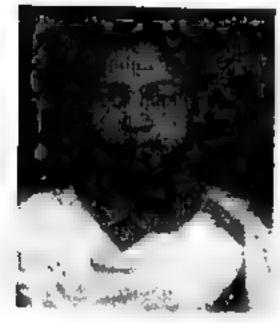

سیره صدره سالاری بھی مشیر قانونی الاقرباه فاؤیڈ بیش جناب طفر انشد سالاری و بیکم نیر سالاری صاحبہ کی وختر نیک اختر ہیں۔ انہوں نے اس سال کائل جم (سائنس گروپ) کا احتمان پاس کیا ہے۔ انہوں نے جس سال کائل جم (سائنس گروپ) کا احتمان پاس کیا ہے۔ انہوں نے جموعی طور پر ۱۳۹۰ (۸۵ نیمد) غیر حاصل کے جیں۔ میسرسید گراز اسکول کی طالبہ ہیں۔ ان کوفعت خواتی سے دو پی ہے اکثر مقابلوں ہیں صدر لیتی رہتی ہیں۔

ادار و کلاس مم میں شاعدار کامیا ہی پر انہیں جناب و بیکم ظفر سالاری اور تمام الل خاند کود لی مبار تباد بیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی استدر می انہیں الی بے شار کامیا بیوں سے سرفر از فرمائے۔ آئین

## مریم احد نےO'level ی فرست پوزیش ماصل کی

فریم احد جناب سید تیم احد سیر فری جنزل الاقرباء فاؤی فریش کی بونهار صاحبز ادی بین ۔ School سے تعلیم کی ابتداء کی۔ وہاں کی ذبین وعلم دوست طالبات جس ان کا شار بوتا ہے۔ فیر نصائی مرکز میوں جس بھی حصر لیتی ہیں۔ تیم بروتقر برے دلجی ہے۔ اس سال وہ اسٹا اسکول کی طرف سے O'level میں جس بھی حصر لیتی ہیں۔ تیم بروتقر برے دلجی ہے۔ اس سال وہ اسٹا اسکول کی طرف سے Edencel, London University, Exams, 2004 میں تاریخ میں اور بہترین کادکردگی دکھ کی ۔ انہوں نے آئے مضائین استحان کیلئے شخب کے اور تمام شی اور بھی طور پر

s 'A8 ماصل کرے وہ پورے اسکول میں سرفہر سبت دیں اور اوّل پُوزیشن ہولڈر کا ریکارڈ قائم کیا۔ جو بلاشبہ ایک اعلیٰ ترین امر اڈ ہے۔

مستقبل میں وہ انجینئر کے کے شعبہ ہے وابستہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ادارہ ان کواس شاعدار
کامیانی پردنی مبار کیاد ہیں کرتے ہوئے انہیں ان کے ارادوں میں اعلیٰ ترین کامیازیوں کیلئے دعا کرتا ہے۔۔
سیرٹری جزل جناب سیرجیم احمد دیکم شامی احمد اورد مگرامل خاند کو ہی یہ خوبصورت کی بہت مبارک ہو۔۔!

میک رابعہ جمال کا بوندرش ٹاپ نیمیں میں شار:

رابد بحال الاقربا وفاؤ ترفیش کرکن جمال ناصر خان صاحب کی دختر ہیں۔ بھین تی سے نہایت فرجین اور علم کی دلدادہ ہیں۔ پرائمری اور سیکٹرری نظیم K.B.C.C سیکٹرری ٹیکنیکل سکول بفرزون کرا بھی سے حاصل کی اور بیٹ ہورے سکول میں ٹاپ کرے گولڈ میڈل واصل کے۔ بیٹرک A-1 گریڈ میں پاس کیا۔۔۔ آج کل N.E.D بوغورٹی کرا چی میں کیلیسیکل افجیئٹر تک ممال دوئم کی طالبہ ہیں۔ پہلے ممال میں ان کی کارکردگی بہتر بین رہی۔ "مکینک" کے بہتے میں انہوں نے 2000 فہر حاصل کے اور دسیمنس پاکستان" کارکردگی بہتر بین رہی۔ "مکینک" کے بہتے میں انہوں نے 2000 فہر حاصل کے اور دسیمنس پاکستان" کے امرکار شب کیلیے نامر دہوئی۔۔ بوغورٹی کے ٹاپ مین طلباء میں ان کا نام شامل ہے۔۔۔ تعلیم اور صرف تعلیم ان کی از عرفی کا نام شامل ہے۔۔۔ تعلیم اور صرف تعلیم ان کی از عرفی کا فیسے۔۔

اداره اتن ساری کامیایوں پر مزیزه را ابعد جناب جمال ناصره بیکم حناجمال صاحب کودنی تبینت بیش کرتا ہے۔ ایک عاکشہ جمال کی میٹرک میں اعلیٰ ترین کار کردگی:

عائشہ جمال بھی جناب جمال ناصر کی صاحبزادی ہیں۔ اپنی ہوی بہن کی طرح ہے تھی انہائی ذہین اور علم کی جو قین ہیں۔ ہر کلاس ہیں اعلیٰ کارکردگی ہر گولڈ میڈل اور تحریفی اسناد حاصل کرتی دہی ہیں۔ انہوں سے بھی اسناد حاصل کرتی دہی ہیں۔ انہوں سے بھی K.B.C.C کی بین اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سال انہوں نے میٹرک سائنس کردپ کا امتحان کارڈو ٹو ڈا امتحان کارڈو ٹو ڈا ہے۔ تقریروں اور مباحثوں میں کی حصر لیے ہیں۔ کی انعامات تھی جیتے ہیں۔ آئدہ طب کے شعبہ سے وابست ہوئے کا عزم رکھتی ہیں۔ آئدہ طب کے شعبہ سے وابست ہوئے کا عزم رکھتی ہیں۔ نوروسرجن بن کردکھی انسانیت کی خدمت کریں گی۔

اداره تعليي شعبه من اعلى كاركروكي يراتبين اورتمام الل خاندكود لي مباركباد الله تعالى

#### الميس ان كے نيك ارادول عن كامياب وكامران كرے ۔ آمن-

## المن مره جمال نے کلال مفتم میں فرسٹ پوزیش لی:

جمال ناصر صاحب کی ایک اور جونها دوخر وصری بینوں کی طرح ابتداہ ہے لے کراب تک تمام
کاسوں میں اعلی کارکردگی دی ہے۔ جیش تعریفی استاداور افعا مات حاصل کے۔ اس سال انہوں نے کلاس
جمام اول پوزیش میں Excellent ریمار کس کے ساتھ پاس کی ہے۔ یہ کی K.B.C.C سکوئی عمی ذریعیم
جیس کی پیوٹر ہے دو کہیں رکھتی ہیں۔ آ دم کی کی پیوٹرز ہے ایک سالہ کورس ایم کریڈی سام افیصد مارکس لے کر
پاس کیا۔۔ تمام اہل خانداور مزیزہ میر وجمال کوان کامیا ہوں پرادار سے کی طرف سے دلی مرار کیا و۔۔۔ اللہ انہیں
ایک بہت کی کامیا بیاں مطافر مائے۔ آ میں۔۔۔

### الى كاس جبارم شى شانداركاميانى:

اور یہ بیں جناب جمال ناصر کی سب ہے چھوٹی صاجزادی نہایت ذبین محنت اور جمدوقت پر حالی بیں مشغول رہے والی ۔۔۔ اسکول کی بہترین طالبہ کا شرف حاصل ہے۔ اس سال انہوں نے کاناس چہارم بیں اول پوزیش حاصل کی اور 89.2% تمبر لئے۔ آئیں بھی کمپیوٹر سے بدی وہی ہے للمذااس حالے سے کھونہ کو کرتی رہتی ہیں۔ حال ہی بیس آ وم می کمپیوٹر لا ہے آیک سالہ کورس ۱- م محریفہ جس مال می جس آ وم می کمپیوٹر لا سے ایک سالہ کورس ۱- م محریفہ جس مال می جس آ وم می کمپیوٹر لا سے آیک سالہ کورس ۱- م محریفہ جس 89 تمبر حاصل کر سے باتی کیا ہے۔

ادارهاس شاعدار کامیانی بر تعی مریم اور تمام الل خاند کوتینیت پیش کرتے ہوئے مستقبل میں الن کی کامیا بول کیا دعا کرتا ہے۔
کامیا بول کیلئے دعا کرتا ہے۔

## 🖈 سمتيدس کی O'level يس اعلی کار کردگي:



سمید حسن الاقرباء فاؤیڈیشن کے رکن جناب حسن سجاد و بیگم عالید سجاد صاحبہ کی مونہار صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے کیمسری یو نیورٹی O'level کا استحان پاس کیا ہے۔ اور گراڑ دیک میں فرسٹ پوزیشن کی ہے۔ یہ بیڈ اشارٹ سکول کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے 9 مضامین کا استخاب کیا تھا۔ جن ہیں سے ایک مضمون میلے بی 'A' کے ساتھ پاس

کرچکی ہیں جبکہ بقید آٹھ مضایان انہوں نے ایک ساتھ دیے۔ ان میں انہوں نے 8' 7A' اور ایک 'B'
حاصل کیا اور ہوں جموی طور پر انہوں نے 9 مضایین میں 8' 8A اور 1B حاصل کے ۔ شعبدان کافائن آرٹس
ہے۔ انہوں نے بیکورس دوسال کی قلیل عدمت میں بغیر کسی دوسری عدد کے استی شائدار دؤ اسٹ کے ساتھ کمل
کیا۔ جس کے احتر اف میں ان کو lavel کم کرنے کیلئے سکول کی طرف سے اسکا ارشپ دیا جمیا ہے۔ اس
کے علاوہ ان کے سکول اور ترکی کی حکومت کی طرف سے انہیں سکول کے دوسرے 1 ٹا پ کلاس طلبا و کے ساتھ
دوسی اور ترکی فتیلی دورہ پر بھیجا جا رہا ہے جہال ہے یا کتاان کی نمائندگی کریں گی۔

سمنے کواللہ تقائی نے بہناہ صلاحیوں سے لوا زاہے۔ پکے کر گردنے کے جذباور محنت نے ان
کی صلاحیوں کو جا بخش ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ تعلیم سے لے کر ہر شعبۂ زعد کی میں کامیاب ہیں۔ اپنی ان
کامیا بول پر وہ اللہ تق کی کاشکر اوا کرتی ہیں کہ جس نے آئیس اس قائل بنایا۔ اس کے بحد وہ اپنے والدین کی
با بنیا شکر گزار ہیں کہ جن کی وہنمائی اور ہر ہر قدم پر تعاون نے آئیس کامیا بوں سے ہمکنار کیا۔۔
ادار وہمنے حسن کے جذبات واحماسات کو جود ودکی انسانیت کیلئے اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ قدر کی نگاہ سے

و يكتاب ماوردعا كرتاب كراندرب العزت البيل ان نيك مقاصد مي كامياب وكامران كرسه مين من من من من من من من من من م من من معادت عمره:

گذشته ولوں بیکرٹری جزل الاقرباء فاؤنڈیشن جناب سیدھیم احداث الل وحمیال اور والدہ محترمہ کے جمراہ بیت اللہ شریف تشریف ہوئے۔ اللہ تعالی کے جمراہ بیت اللہ شریف تشریف ہوئے۔ اللہ تعالی شرف بوئے۔ اللہ تعالی شرف بوئے۔ اللہ تعالی شرف بوئے۔ اللہ تعالی شرف بوئے۔ آئیں فاؤنڈیشن اور ادارہ سہ ماہی الاقرباء آئیں اور تمام شرکا نے سفر سعیدکو اس مہارک موقع پردلی تہنیت بیش کرتے ہیں۔

#### الله شادى خاند آبادى:

رکن الاقرباه فاؤی فی بناب سید منسوب علی زیدی و بیگم فیروزه زیده صاحبه کی صاحبزادی و اکثر منزه زیدی اور حافظ سید مجد منصور کلیل مورید ۲۵ جولائی ۱۹۰۳ میروز جمعته المهارک الحمد الله دهد از دوای شی منزه زیدی اور حافظ سید مجد منصور کلیل مورید ۲۵ جولائی ۱۹۰۳ میروز جمعته المهارک الحمد الله دوای شی می الاقرباء شسکک بوگئے – شادی کی خوبصورت و پُروقارتقریب کا اجتمام مارگله موقع پرشرکت کی بین کی قواضع اور خاطم و فاؤیڈ بیش موزع پرشرکت کی بین کی قواضع اور خاطم و مداراست پُرتکلف عشائید سے کی گئی – -

اداره سد مای الاقرباء اس مبارک و پُرمسرت جیون بندهن پرمختر مسید محبوب علی زیدی جناب منسوب علی زیدی و بیگم فیروز و زیدی صاحبهٔ دیگرامل خانداور دولها و داران کود لی مبار کهاد پیش کرتا ہے۔اللہ تعالی زیرگی کے اس مسین مقربی مزیز ومنز واور عزیز کی منصور کلیل کوسدا خوش وخرم رکھے۔ آبین فرق آ جین۔

## الله الميم طيبة فأب صانبه كوصدمد:

محرّمہ بیکم طیبہ آفاب رکن مجلس انظامیہ الاقرباء فاؤیڈیش کے ہدادر جناب داشد انساری کفشہ دنوں امریکہ یک انقال قربا گئے۔ آپ کافی عرصہ علیل تنے۔ گذشتہ مال ہوسٹن کے مہتال جی ان کا بسلسائہ عارضہ قلب بائی پاس اور ایک میجر آپ یشن ٹیومرکی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن آپ صحت یاب نہ ہو سکے۔۔۔۔اراکین فاؤیڈیشن اور ادار وسمائی الاقرباء اس مانحہ وصلت پردکھ کا اظمار کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ ویکر اوافقین وائل فانہ کے فی برابرے شریک ہیں۔ اللہ تفائی مرحوم کوفرین رحت کرے اور جنت الفردوی میں بائد دوبر عطافر بائے۔ اور بسمائد گان و جملہ الل فائدان و بیگم صاحبہ کی مدر عظیم برداشت کرے اور جنت الفردوی میں بائد دوبر عطافر بائے۔ اور بسمائدگان و جملہ الل فائدان و بیگم صاحبہ کو یہ صدر عظیم برداشت کرنے کا جمت

#### وحوصله عطاقريائية من

## انقال يُر الله ال

جناب سيد نذرعلى زيدى ركن جلس انظاميالاقرباء فاؤنزيش كي سيرهى اوران كى بهوع يزوه ظلى فرحان كه والدمحر م خورشيدا حركز شد ماه انقال فرماك \_ آپ بكودنوں سے شد يومليل تقدانها كاكا اكيك الجيح كرا في اور محر بائى بائى ۔ آپ كيلية جان ليوا فابت ہوئے فم واعده كائ موقع براداره آپ كفم ميں بداير كاشريك ہے ۔ اور الله تعالى سے دعا كو ب كده مرحوم كوجوار رحمت ش جكد دے اور الله تعالى سے دعا كو ب كده مرحوم كوجوار رحمت ش جكد دے اور الله تعالى على موجوم كوجوار رحمت ش جكد دے اور الله كائومل فرمائے ۔ الن كائل خان عن يو والارب اور جمل متعلقين وعزيز وظفى كو بي عظيم صدمه بردا شت كرنے كا عوصل عطافر مائے ۔ آپ سے الله الله موجوم كوجوار مائے ، آپ سے ۔۔۔

### الم مانحد ملت سيدآ فاب احمد:

انتهائی دکھ اور افسوس کے ساتھ پینجر رقم کی جاتی ہے کہ تحتر م سید آفا ب احدر کن مجلس انظام بدالاقرباء فاؤیڈیش مور در محتبر
۱۹۰۹ و بدھ اور جسم است کی درمیائی شب تقریباً ساز سے گیارہ بلا اس دنیائے فائی ہے رخصت قربا گئے۔ اناللہ و انا الیہ واجعوں ۔۔۔ آپ تقریباً ایک ہفتے ہے السرکی شدید تکلیف کے باصف ملٹری جینال راولینڈی میں داخل ہے۔ آپ الاقرباء فاؤیڈیشن کے روح مینال راولینڈی میں داخل ہے۔ آپ الاقرباء فاؤیڈیشن کے روح دوال جھاور فاؤیڈیشن کے بائی ارکان میں آپ کا شاں موتا تھا۔

آپ کی خوش طبی خوش اخلاتی اور خلوس نے احباب عزید واقارب اور اینے اور بیاتے سب کو ان کا گروید و مینا دیا تھا۔ وہ بر کول عب بزرگ بدول عب برا تھا۔ جی ان اور بیاس عبر بن کا گروید و مینا دیا تھا۔ وہ بدر کول عب بزرگ بدول عب بارتھا۔ جی اپنی ہویا پرائی اس پر جان چیز کے تھے۔ جالی کرتے تھے۔ جال سے تو ان کوشش کی صد تک بیارتھا۔ جی اپنی ہویا پرائی اس پر جان چیز کے تھے۔ برایک سب سے برایک سن اور اپنائیت سے گفتگو کرتے تھے کہاس کو بھی گمان ہوتا کرو واس کو دیا علی سب سے برایک سب سے دیا دو جان کو دیا علی سب سے دیا دو جان کو برائی ہویا ہوگا گھا تھا۔ دیا دو جان کی اور کا مینائی مینائی تھا۔ دیا دو جان کی اور کوئی تقریب کوئی مینائی اور کوئی پر دگرام ہوان کے بغیر بے دوئی اور پہیکا پیکا گلی تھا۔ اور جوان

نسل کی محت مندسر گرمیوں اور تعلیمی شعبے میں بہترین کارکردگی کی حوصلدافزائی کیلئے آپ اپنی اہلیہ محتر مد خیبہ آفاب کے ساتھ مل کر ہر سال انعامات اور شیلڈز کا اجتمام کرتے ہتے۔ جو آپ کی علم پروری اور علم دوسی کا جین ثبوت جیں۔ غرض میہ کہ وہ اپنی ذات جی ایکی انجمن ہتے جس کو الفاظ جی بیان نہیں کیا جاسکیا ۔۔۔

جناب سيد آفاب احد ۱۹ جنوري ۱۹۳۱ و يو بي (جوارت) يم ضلع باند شهر ك ايك قصبه گاونشي من بيدا دوئ سادات كابيطي و و في اقد اركا حال خاندان ۱۸۵۷ و ي بخرگ آزادى كي وجه سايك شهرت ركمتا تفار جناب آفاب احمد في مسلم بائي سكول باندشهر مي بخرگ اور مسلم يو نبورش على محرف و مسلم يو نبورش على محرف و من ۱۹۲۰ و مسلم يو نبورش على محرف و من ۱۹۹۱ و من ايم افران يود بيا كتان جرت كي اور وا پذا سے ملاز مت كا آغاز كيا۔

المان سے حكومت نے ١٩٨٧ و من آپ كو فري و يش بي كتان جرت كي اور وا پذا سے ملاز مت كا آغاز كيا۔

ادو و بيل سے آپ امر مكه كورپ اور بيشتر مسلم ما ملك كودو و ل ير كئے ليبيا سے واليس برآپ كا تقر د اصلام آبادى فرى اے شي بطور Geo-hydrologist مو كيا۔ يبيل سے آپ كا جولا أي ۱۹۹۷ و كور شائر ہوئے.

بحترم آفاب احمد کے بہمائدگان میں اہلیہ کے علاوہ ووفر زیراور ایک دفتر شامل ہیں۔ بیسب
ہے شادی شدہ اور صاحب اواا دہیں۔ یوے بینے عران سید انجینئر ہیں اور امر بکہ میں تیم ہیں۔ چھوٹے
صاحبز ادے دیجان سید مینکر ہیں اور دوئل میں طازمت کے سلسلے میں دہائش یڈیر ہیں۔ جبکہ بٹی ناکلہ سید
سیالکوٹ میں اسے شوہریر میکیڈر اختر وحید اور بجوں کے ماتھ دہتی ہیں۔

ادارہ سہ مائل الاقرباء اور تمام اراکین فاؤ تریش جناب آفاب احدی اہلیہ محتر مہ بیکم طبقہ اور

بجال اور دیگر الل خاند و متعلقین کے قم علی برابر کے شریک جیں۔اللہ مرحوم سید آفاب احمر ساحب کے

در جات باند کر ساور جوار رحمت علی جگہ د ساور جملہ لوا حقین کو بیصد مہ محقیم برداشت کرنے کی طاقت
وحوصلہ حطاقر مائے۔ آجین فم آجین۔

"آ ان تيري لد يرشيم انشاني كرے"

ربور<u>ٹ</u> شجلاحسن زیدی

# الاقرباء فاؤنذيش كزيرا بهتمام محفل ميلا د كاانعقاد

الاترباء فاؤنڈیشن کی جلس عاملہ کا باباندا جلال مورور و اجولائی ۱۴۰ و جناب ایس ایم حسن زیدی کی رہائش گاہ پرشام ۲۲ ہے منعقدہ وا بعد ازمغرب ایک روراورائیان افروز مخلل میلا د کا انعقادہ وا۔جس کی رہائش گاہ پرشام ۲۲ ہے منعقدہ وا بعد ازمغرب ایک روراورائیان افروز مخلل میلا د کا انعقادہ وا۔جس میں الاقرباء فاؤنڈ بیشن کے اراکین بمعدالل فائرشر بیک ہوئے ۔اان کے علاوہ و مگرم ہمانان خصوصی بھی اس مخفل با برکت میں شرکت کیلئے تشریف او سے ۔اس المرح تفریبا ۵ ہ خواتمن و تعزات نے اس محفل کورونی بخشی ۔

محفل میلاد کا آغاز تلاوت کام پاک سے ہوا۔ تلاوت بیم آسرین جادید صافیہ نے کی۔ جن خواتین وصفرات نے حضورا کرم احرجین محرمصطفی ملک کے حضور نزران نعت پیش کیا۔ ان بیس میز بان مخفل سیر محمد حسن زیدی۔ آل پاکستان مقابلہ نعت خواتی بیں اول انعام یا فتہ آ نسمارم کیلانی وشاہد احد اور دیکر خواتین شامل خسس ۔ آئ خبرک ادر با برکت محفل سے اسلام آباد کے ممتاز عالم دین علامہ خمیرا حمد ساجد دامت برکاد یا منافر خس اور کرم میں اور کرم میں اور کے ممتاز عالم دین علامہ خمیرا حمد ساجد دامت برکاد کے حضورا کرم میں ہوگا ہے۔ کو حضوری خطاب فر مایا۔ تقریب کا انعمام ملا قوسلام کے حسین کا ت کے سین کا ت

بیکم نسرین جاوید صاحبے انجائی عاجری اکسار دل کی بے پناہ گہرائیوں اور پُرٹم جذیات کے ساتھ اللہ بنارک و تعالی کے حضور تمام حاضرین اور ملک وقوم کیلئے دعا کرائی ۔ محفل میلا دک کامیا لی کی دلیل سے کہ تمام حاضرین آخیرہ دتن کوئی د ہاوراس محفل کی برکات محسوں کرتے د ہے۔

محقل میلاد کے افتام ہرالاقرباء فاؤیڈیٹن کے صدر جناب سیدمنعور عاقل نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرا کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرا کی محدر خار مایا کرا کے محدر خار مایا کرا کی محدر خار مایا کرا کی محدر خار مایا کرا کی محدر خار محدر خار کے جناب محدد من زیری رکن مجلس عاملہ کا معواد نے کا موقد فراہم کرتی ہیں۔ اس موقد ہر صدر فاؤیڈیٹن نے جناب محدد من زیری رکن مجلس عاملہ کا خصوصی شکریدادا کیا جنہوں نے نہ مرف بی محفل ای رہائش گاہ پر منعقد کی ملکہ تمام حاضر من مجلس کیلئے آبک شعوصی شکریدادا کیا جنہوں نے نہ مرف بی محفل ای رہائش گاہ پر منعقد کی ملکہ تمام حاضر من مجلس کیلئے آبک پر تکلف عشائیر کا بھی بندو بست کیا۔

# تسنیم کوڑ بغداد جل رہاہے

بخداد لنف رہا ہے " بخداد جل رہا ہے انمانیت کاسید غم ہے کمل ر یا ہے مرسو بھے بیل لائے ہر جاء ہے خوں کی بارش كريل على يكر لهدكا دريا الل ديا ہے الل جمع يد كيے فم كے يمار اور ف مدل کرے میکرال سے پہلو بدل رہا ہے بحریت ہوکہ کر کوک ہر سمت آگ جملی ہر ممرے بی دھوئیں کا بادل کل رہا ہے بحل سے ماکیں چھڑیں کتے ساگ اجرے باردد روز کتنی اثبال گل ریا ہے اس دلیس جس کہاں اب اس والان کی شندک انگاروں یر یہاں کا ہر مض جل رہا ہے مغرب کاایک آقا طاقت ہے ہو کے نازال كيے درعرى كے مائے من وحل رہا ہے ال یاک مردش کی بانال کی ہے وحت جس سے نجابتوں کا مورج لکل رہا ہے ناموم الل ایمال اللہ کے حوالے اس مس کے سمارے ہی دل معمل رہاہے

## سيدانظام الدين جرت لعب المعن

اے فتم ایک مالک کال، جان مدید اے شاہ أمم، شاہ كرم ، شان مديد خاکب در طبیہ کی حتم مردر عالم سب آپ پہ قربان ہے سلطان عدید عامی کی بھی اک عرض ہے اے تبلہ حاجات مو پورا بعد شوتی ہے ادبان عرید ہے فر کہ ہوں آپ کی امت بی ویہ ویں محو يندك تاجيز جول سلطان مديد اب چھم حملًا حری اے شاقع محشر سه طالب ويزاد مكتان مريد کائے تبیں کتی ہیں مرے شوق کی محریاں اب مجمد کو بلا کیج سلطان مید جرت کی تمنا ہے کہ لیک کے وہ یائے جو اشارہ هیہ ذی شان مدید

الله عن الدم حوم كي برفير مطلوب لحدث بهناب سيدا نيس الدين احد وكن الماقرياء فا كالريش في صغير كي \_

بَيْم طِينِهِ آ فَابِ دوگھر بلوچنگكے'' گھر بلوچنگكے''

المن بلكول كي خوبصورتي كيلي:

اصلی شہداور کسٹر آئل برابر مقدار میں لے کراچی طرح کمس کرلیں اور صاف تقری ہیں می می فوظ کرلیں اور روز اندرات کوسو تے وقت اس مرکب کو پکول برلگائیں بچھ بی دنوں میں پکیس کبی اور پُرکشش ہوجا کیں گی۔

المرجيونيول سينجات كيلي:

چونٹیوں کے گھر بیس مٹی کا تیل ڈال کراد پر ہے چونا انچی طرح چیزک دیں۔ چود نثیاں وہیں رک جا کیں گی اور کمروں کارخ نہیں کریں گی۔

ثر كيرون مي الكيش مضبوط كرنے كاطريقة:

اکثر دیکھا گیا ہے کہ کپڑوں میں کیے بٹن مہت جلد توث جاتے ہیں اوران کودوبارہ ٹا نکنا پڑتا ہے۔ اس زحمت سے نیچنے کا ایک موثر طریقہ ہیہ ہے کہ کپڑے اور بٹن کے درمیان والی جگہ پر بےرنگ ٹیل پائش لگا دیں ۔اس سے دھائے کے ریشے معبوط ہوجا کی کے اور پٹن جلد کیل گو

المريقة:

مستعما كنده موجائ تواسة كرم يانى عن مود الماكراتيم طرح دحوليس بالكل نياموجائ كا-

استرى صاف كرف كاطريقه:

آکٹر استری کی مجل سطح پر جلنے کے داخ پڑجائے ہیں۔ان داخوں کوصاف کرنے کا آسان المریقہ بے
ہے کہ استری کو بلکا ساگرم کرسک آست آستد بلیڈ سے گڑ کر کیڑے سے صاف کرلیں۔۔سطح جک جائے گی۔
جہا مکھیوں سے تجانت کیلئے:

جس جكر كميول كي يبغار مود بال تعور اسماليد يندر كود يجئ يكميال عائب موجا كيل كي-

الى من مك والى من مك جم جائة:

یر سمات اور سردی کے موسم میں اکثر نمک دانی میں نمک جم جاتا ہے۔ اس سے بینے کیلئے نمک دانی میں چند دانے کے چاول کے ڈائل دینے سے نمک نہیں جے گا۔ ایک چیرے کیلئے بہتر میں ٹاکک:

دو ثما فرباین در می دال کراچی طرح بلین ذکرلیں اور پھراسے طل کے کپڑے میں دال کر مقارلیں۔
اس میں آ دھا کپ لیموں کاری ایک چیچ گلیسرین اور دوجی گلاب کا حرق طالیں۔ تیار شدہ بیاوتن چیرے کی رگھت کھارتا ہے۔ چیرے پرچک اور شکنتگی پیدا کہتا ہے۔ اور میڈ ذینے سے دو کما ہے۔

رگھت کھارتا ہے۔ چیرے پرچک اور شکنتگی پیدا کہتا ہے۔ اور میڈ ذینے سے دو کما ہے۔

ہے کیل مہا سے اور ان کا علاج:

ایک گلاس دود ه شرخوزی گندهک بمگودی رات کوسوتے وقت اس کوچیرے پرل لیس اور مج اٹھ کر تاز ودود ه ش پانی ملاکر چیر ودعولیں پہندروز تک بیمل دہرائیں۔ چیرو کیل میاسوں سے پاک ہوجائے گا۔ تاز خشک جلدوالی خواتین کیلئے:

ختک جلد کیلئے لیموں اور شہد کا کمچر اسمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ختک جلدر کھنے والی خواشین کوجا ہے۔
کہ جرتین چارون بعد لیموں اور شہد کو ملا کر چبرے پراچی طرح لگا نیں اور پندرہ منٹ بعد سادہ یانی ہے چیرہ دمولیں۔ رکھت کھرنے کے ساتھ ساتھ چبرہ فتلفتہ اور دکش ہوجائے گا۔
حرار وزن کم کرنے کیلئے:

مجھلی اور مرخی کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون قابت ہوتا ہے۔ میج نہار مندایک گلاس پائی میں لیموں کا رس اور تمک ملاکر پینے سے بھی وزن کم ہوتا ہے۔ جبکہ میج شام کی واک سونے پرسما کے کا کام کرتی ہے۔ جہر مضافہ لاگ جانے کی صور منت میں:

آگر شند سے بین جائز جائے اور سمائس لینے بی تکلیف محسوس ہواور بینے ہے کھڑ کھڑ کی آواز آئے آتو الی صورت میں اجوائن کا استعمال تریا تی کا کام کرتا ہے۔ اجوائن توے پر بھون کرکسی او ہے کی چیز ہے ہاکا ہاکا کوئے کر در در وہ ہے کہ لیس اور اس میں تھوڑی ہی جیٹی طالیس۔ دن میں دو تین مرتبہ چیکی چیکی استعمال کریں۔ انشا وانڈ فوری افاقہ ہوگا۔

# WITH BEST COMPLIMENTS FROM

### **National Engineering Company (NEC)**

### Engineering Consultants Pakistan

an Internationally Reputed Group of Professionals Working in Various Fields of Economy

202, Sea Breeze Plaza, Shahrah-e-Faisal - Karachi

Branches: ISLAMABAD - LAHORE - PESHAWAR & QUETTA

### کھانسی، نزلہ، زکام کے موسم یا کسی وقت کے پابند نہیں ہمدر دکی مجڑب دوائیں ان کاعلاج بھی ہیں اور ان سے محفوظ رہنے تی موثر تدمیر بھی

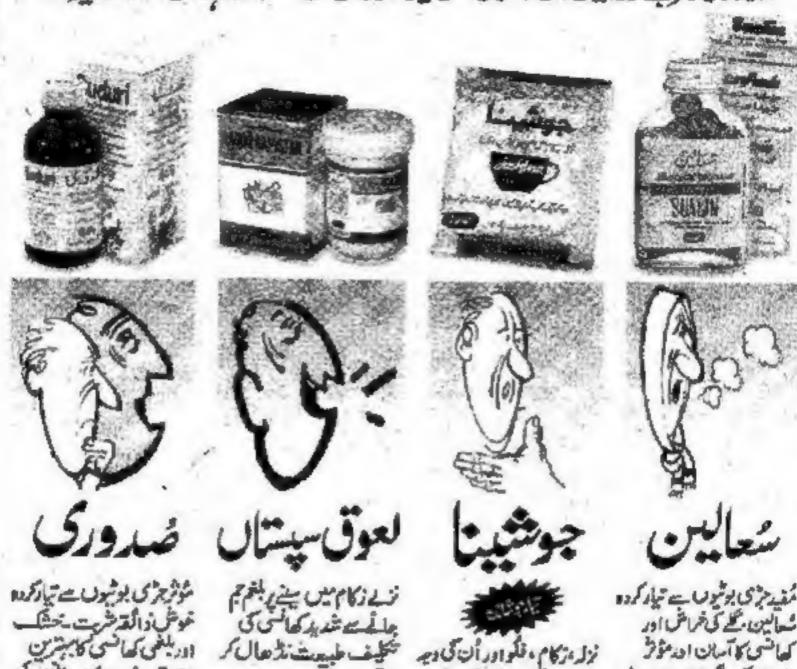

مُورِّحِرٌ في بوشوں سے تباد کردہ خوش دائقہ شربت خشک ادر بلغی کمانسی کا بہترین علائ ۔ صُدوری سائس کی نالیوں سے بلغم فارٹ کرکے سنے کی جگڑان ہے بھاب خوات ہے اور بھیٹروں کی کارکر دی کو بہترینائی ہے۔ بھوں برٹروں سے کے لیے بھوں برٹروں سے کے لیے ندادگامیس بینی بلخمیم ملف تا تا ایک اسی کی منطق طبیعت نادهال کر دیجی ہے۔ اس صورت میں مدروں سے آزمودہ جمدردکا معرفی سیستال انتظا بلخم کے اخمان اور شدید بلخم کے اخمان اور شدید کمانتی ہے جمات کا انتخار دریعی ہے۔

مروم میں ، برقرے یے

مُفيرح ي بوتون ب تياد كرده معالين مظ ي حراش اور كعانش كاآسال اودمؤلأ ملاع -آب مريس بوسيا المائة كما المائة المائة امرع بالمرامرد وعظ الاتم آزموده علاج\_ الروعاد عسي عيس جونثيتا كاروزان استعمال غراش صوس مولة فورا يؤم كى تدرلى اورفضال سعالين إي معالين كا أنودكي كم تحضرا ترات مي اقايده استعمال كلي كان دود كرتائي-اور کمانسی عضوظ رکھتا ہے۔ جوشينا بندناك كوفورا محدول ويتي بيتا-

سعالین بجوشینا العوق سیتال ، صدوری - ہرگھر کے لیے بے صدفروری

mandelle til en stelle som i fra til stelle som i som



www.hamdard.com.pk

Adams-SJLS-1/2001

Setu Do

#### WITH COMPLIMENTS FROM

# JAFFER BROTHERS (PVT) LTD.

Quarterly AL-AQREBA

ISSN 1812-8734 Islamabad

ISLAMABAD REGISTERED No. 252

## The sail that leads is ahead and leading



By the grace of Allah (SWT), Pak Kuwait maintains its momentum of success in 2004.

#### AAA (Triple A) Credit Rating

Awarded to Pak Kuwait by JCR-VIS for the Fifth Successive Year, PACRA also maintained the same highest





#### Corporate Governance Rating

ICR-VIS has upgraded Pak Kuwait's Corporate Governance Rating from CGR -8 to CGR - 9 on a scale of 10 - the maximum rating for a private limited company.

#### ADFIAP Awards 2004

Pak Kuwait has been bestowed International Recognition by ADFIAP, (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific) with the Corporate Governance Award, Mr. Zaigham Mahmood Rizvi, Managing Director, Pak Kuwart has been honored with the Outstanding CEO Award.







Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited

. . . . . . . . . . .

#### Pak Kuwait - setting standards of excellence.

A literary, academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad.

House # 464, Street 58. I-8/3, Islamabad.

Another Valuable Financial Solution

Askari Bank's

Sille PUBLIST
Running Finance
Facility

Credit Made Easy



inspiring relationships www.askaribank.com.pk